# 



اضْلُ الْوَعْنَ كُلُ الْحُرْمُ ثَلَا يَحْمَدُ لَا يَعْنَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ معرفي نويد شدر بان والدِّمِينَ وَمَنْ عَلَا عُلاَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ



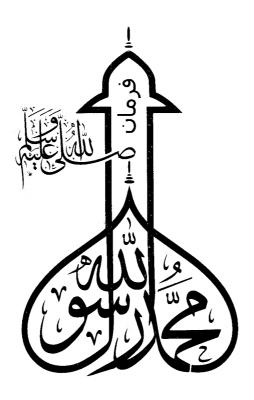

# مَنْ بَنْ مُولِ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَّةِ الْحَالِيَةِ الْحَلِيقِ الْحَلَيْلِيِّ الْحَلْمِيلِيِّ الْحَلْمُ الْ

''حضور نبی کریم مَثَالِیَّالِیَّا نِے''غدیرِخُم'' کے مقام پرسیّد ناعلی ڈالٹیُڈ کا ہاتھ مبارک کیٹر کر فر مایا: جس کا میں مولی ،علی (ڈالٹیُڈ) بھی اس کا مولی ہے پھر آپ مَثَالِیْوَالِیَّا نَعِی کیٹر کر فر مایا: اے اللہ جوعلی (ڈالٹیُڈ) کا دوست ہے اس کوٹو بھی اپنا دوست بنا جوعلی (ڈالٹیڈ) کا دوست ہے اس کوٹو بھی اپنا دُشمن بنا۔''

مندالامام احمه:370/4، خصائص على للنسائي:87،الهنة لا بن ابي عاصم:1371 واسنادة صحح والحديث متواتر

لالله Khasais-e-Ali

lmam Abu `Abd ar-Rahmān Ahmed bin Shoaib al-Nasa'i 🚟

Translation by: Naveed Ahmed Rabbani

Jhelum: Book Corner. 2014

288p.

1. Hadith Pak - Seerat

ISBN: 978-969-9396-69-4

### جُلهُ مُعوقٌ كِي الرِثْ مِعنوظ مَين

اس کتاب کے حقوق کجق ادارہ'' بک کارنرجہلم''محفوظ ہیں اس ترجیے کا استعال کسی بھی ذریعے سے غیر قانونی ہوگا۔ خلاف ورزی کی صورت میں پبلشر قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ قانونی مثیر:عبدالبمار بٹ(اید بیٹ)

اشاعت : مارچ 2014ء

نام كتاب : خَصْالُصْ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

نرجم : نوریب مرتبانی ا

فوائد جين وخزج : علاقُلام مطفئ ليرن ويي

پروف ریڈنگ : سُیّدامیر کھوکھ / حافظ ذیثان ایوب

تزئمين وامتمام : شامدحميد/ ولى الله

معاونین : سنگن شاید/امرشاید

سرورق: ابوإمامه

مطبع : پی ایج پرنٹرز، لا ہور

الت ملائق الله رَبُ العزت كِفْسُل وكرم سے انسانی طاقت اور بساط كے مطابق كتاب كرتہ ہے ، پروف ریڈنگ، ایڈ بنگ ، طاعت الله بندی میں انتہائی احتیاط كی گئے ہے۔ تاہم غلطی کا احتال بہر صال باقی رہتا ہے۔ بشر ہونے كے ناطے اگر مينگ ، طباعت الله عنو را رئی معنو و کرم كے اگر مہونا غلطی رہ گئی ہو یاصفحات و رئست نہ ہوں تو ناش ، پروف ریڈرز اور طابع ہر قسم کے سہو پر الله غفور الرحیم سے عفو و کرم کے خواست گار ہیں۔ قار کین سے گزارش ہے کہ کتاب میں اگر کہیں بھی غلطی یا خامی نظر آ سے تواز راو کرم مطلع فرمادیں تا کہ آئندہ ایڈیش میں ورکنگی میں میں ان کی جاسکے اوار و' بک کار زجہلم' کے متعلقین اپنے کرم فرماؤں کے تعاون کیلئے بے عدشکر کر ارجیں۔ (ناش )



### **BOOK CORNER SHOWROOM**

Opposite Iqbal Library, Book Street, Jhelum, Pakistan Ph: +92 (0544) 614977, 621953 - Mob: 0323-577931, 0321-5440882 http://www.bookcorner.com.pk - email: bookcornershowroom@gmail.com

www.facebook.com/bookcornershowroom

ركنزه وخالود لندمهم ركاس فينتيطب أحري موسمه والرحري ويمارلها المهوليطل بربدن الميعزف من الميوس و وخلت أمَّهُ أنت بمعسرة بعث ثيث البص للبيثيث وأبوه وفيكات بعاجدتها العائل مرجاها ليدند فاعرعم عنصدواما عندها بعالم عروراب امان وفادة والما بنت بالمراكم والمراكم بنت المرامة والمرامة والمرامة المرامة والله يقفه أون مستول الديس الديما عاستكم منع مغضبت و كالمستكلاد الدكتم مع ويول الدين السيوامسر و مل المال المالكة والعاملة وكنا فدار او فرارض العدر الغضا والمنشروذكو ردور ودرول والمالية مورو وكالم المسراء على معامدودا شرب فراباض الكدم وللكاليول المد الدين يعيم وين كنا وفري وتُحكَّاتُ مُسلِعًا كُوفَتك المصول اصرص وميون عرد اصرالا كذب ولا الربط وولا فل عن الين على السرمان عن التنافيل الداف عرى لكرا وكداده ل ومول الرجل مين من ما نعازى منتدينة كوادكما من ومنتول وبعد من مستوسع مسبق بايدى ويميكم و لري علي المريد والعام ولكراه وَإِنْ مَدْ عَيْرِفُلانَ 4 لَتَ فَلَقَدُ البِينَ أَمَالِمُوسِ مِلْ المَدْ الْحَالِ السَّفِي الْمُ الْمُ مِنْ وَعَلَيْهِ وَالسُّدُوبِ اللَّهِ مَا مُن الدِسَيِّ مَنْ عِن أَمْنِ جُ وَلِهُ المَكُولُ المَشْهِ وَا كَالْ الم ويتول ادرا وألدر من بد فاله له يوم كالمشافين أفلاً ولي شامله ومن والغراد شنط فام التكوا الكودتُ الحيم كالمرمسين ديه دد دورد خذشه بينكر للهبذكر البرقاع عالمر مصعرى مكونت والأن والوح مام يحسو مرعبداسر تعدوم العاصدان الهوالعوبيك وإلى يميتنروج أسك بنشة بمكبوبط هفوك أو db مدة أن واخلائهم إسكاً فا ذا نفر حلومت بعيد فوحك فينتسرين الإدرامين العجعث تأثيم. لا: الإنتزائد؛ لكَ الكِّرْدُونِيْدَ بَالْسَاءَ الدال العظاء ليصاح مِوَلُها العريزة المصلى كالمِعْلَم ألعم مدود و معدر الدون أرجل و رفضي الكوعيل محدر الكياب والهدرب العلى إلى الدوران م الماستى كلاها وتستملها عملك ميد وْكَرَمُنْ لَ الْحِيرَانِوْ وَالْمِلْوَالِيَّالِيَّةِ الله و و الساد به في النامرية أفراد الريامة به هارا التي المريم الميم المريم الميم المريم المريم الم و معروت المان وعدول الدسيلة عالى عيوالده بعد المرضعة المنافي المنسنية مستلوك مل بين على و المنظمة المركز في على عدال في واللاو وروايع وحود العمال معلى المركز في الله والمراه والدجرين وهدر والمروم فرايد حرو من الدور الأعلادن على مولاتك بداية كنابا لحضائص والنخ

امام نسائی مُشِیَّة کی کتاب'' خصائص علی والنَّفَهُ'' کے عربی نسخہ کے ابتدائیہ کا نا یاب عکس

خصائص على والثنة

الك ورُادرماننفاك بيتُدُكُلُ أنت مِنْدعدامد علااللهود الدواما عدر وال علا العالم ائخ روزامس والدموس علوالدا وعيل الداخاخليور العرول الممتزاكف وليسف تحسن يكنة فكنذ يكاف ديول السرمي السهمل عيرا فكنسه عذا الماخ لمدخ رعد العرب يكفؤنكم علاج الاالسبينية التوأب وانتانجة جزاعها ماكيوات أزاد انبيز جروانع الأزام اعلب اذارادا فريتم فلاد فلعدم فإلاجل اتواعب كالوا تأريعاه بكرمليخ ومنات من الاجلاح ايول الدمو والدعد الدعية متبعثه اميزكوره فتذاد مراع واع فلناد لماعل فاحذ سدها معالماتي وديك التنوكل فينتها عا تتنيم فياعي وزيوه حجفوها وعلى الالتذهاء حرام وعروعور إبرع وطابكانتى وكالانفران اخ منفى ما رمول ومروا ويتعلى كالعاوة والثياف وموالا أهاله المانة المدوانا منكرومك مععدان يتكفل وفطخ بأع والزبيرانث اخوار وموادأما نَهُلِ إِلَا يُعَرِّدُحُ البِنُرُجِمُ مَا وَاللّهُ البُرُّرُجُ رِ الدِخَاعِدِ ﴿ أَيَّا عزا براتين زأييا استنطف هاك ترصلي وحبيون البيري كالمي اجرع بيوره والمراهلات وت ترجيلوا ولية م عن اسرائيل عن الواسوين ها ف رها و هدره مربّر بع يع الواسنو ا المان مود تعويد والمان والعليط عاليدا وعال العالم المستدر والداد ولا الرولا ترفيها بالان ما من الله الله المرا عن الرجاعدة عالما الله وفادا وكاد الزوم التاح منه ومولامكوع وليحت واستنت خلف وفالف كسيم الدول الدح الدحم صى الدي بيدولان عرسه ذُرَةُ لِلإِمَامِ الْكَالِمُن إِذَا كُمُنَوَّالْعُلُوكُ وَأَلَّى يُسَرِّحِكُ ٱلوحوالاتواص عذه ورايتمعادة خلاعاته حريتما مشرا ومعد بسرو لديمت ساو الديكو فاستدادات ظ شتودَ لِبِهِ إِدِينِكُومُ استنشادِ عِلْ فَاسْرُاءِ وَالشَّرُومُ اسْتَسْادِ فِي السَّدُولِ الْعَشْدُ الْاسْدُا وَالْمِلْكُمْ بيبية يرولُ اصطراصاته ٥ لوالدُّ الانتولُ ما فلنتيةِ الرَّابِي لوسٌ اذْ عبد انسَادَ، لكر صليلاً، والذيب وأني المتنظر فروز كاكتا كالمدارية كالفاولات فاكر وفريهم والاحراك ك عزا الذهدارى وفأبشهم وقريعة فزالزه دارا وعاو مرالابعوا فامشو ومخرص وحوون مالتكم في بزيد اعلناك بياره شرياد وارده وارص والديم علم اليون في المسترع علم المرون والمنظمة المسابية المعام فها الافلاعلية فلوالدديء استور واقوم مسائم تعتنفينا ليمذيخ لعروسم وانهجوا ومعهم فراداكان نهاية كتارا لمضائص دانسز لذر

امام نسائی مُنطِقة کی کتاب' خصائص علی طالعیٰ '' کے عربی نسخہ کے اختتامیہ کانایاب عکس



امام نسائی بیشی کی کتاب''خصائص علی ڈاٹھی'' کے ہندی نسخہ کا ایک نمونہ



امام نسائی بھٹات کی کتاب ' خصائص علی والٹھ'' کے ہندی نسخہ کے ابتدائید کا نایاب عکس

# فهرست

| 1  |                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | عرضِ ناشر                                                                                                           |
| 14 | ی عرض مترجم                                                                                                         |
| 16 | ى پېش گفتار                                                                                                         |
| 20 | ا مامنائی یُوالیهٔ کے حالات زندگی                                                                                   |
| 25 | حصائص على واللذي                                                                                                    |
| 25 | میر المونین سیدناعلی بن ابی طالب ڈاٹیؤ کے خصائص کا ذکر جمیل اور ان کا اس امت میں تمام                               |
|    | وگوں میں سب سے پہلے نماز پڑھنے کا بیان                                                                              |
| 27 | س خبر کوامام شعبہ سے بیان کرنے میں راویوں کا (لفظی )اختلاف                                                          |
| 37 | سيد ناعلى المرتضلي ولانشئؤ كي عبادت كابيان                                                                          |
| 40 | دربارالهي ميں سيدناعلي المرتضيٰ بڑاٹنيُز کامقام                                                                     |
| 60 | سید ناابو ہریرہ ڈانٹیئے سے اس روایت کو بیان کرنے میں ناقلین کا (لفظی )اختلاف                                        |
| 64 | اس سلسله میں سیدناعمران بن حصین رالنیئا کی روایت                                                                    |
| 65 | نبی کریم مَنْ الْیَوْمِ سے سیدناحسن بن علی مُنْ اللهٔ کی ذکر کردہ روایت کا بیان کہ سیدنا جبریل مَالِیْلِا           |
|    | سید ناعلی ڈلاٹٹؤ کے داعی اور سید نامیکا ئیل مالیٹلاہا تعیں جانب رہ کر جنگ کرتے ہیں                                  |
| 73 | نى كريم مَنْ اللَّهِ اللَّهِ كاسيدناعلى وَالنُّوكَ بارے ميں بيفر مان: "بلاشباللَّه عز وجل ان كوبھى رسوانبيں كرے گا" |
| 78 | نى كريم مَثَاثِينَا كاسيد ناعلى طالبيُّ كِمتعلق ية فرمان: "ان كو بخش ديا گيا ہے"                                    |
| 80 | اس روایت کو بیان کرنے میں ابواسحاق کی روایت کا (لفظی ) اختلاف                                                       |
| 84 | نى كريم مَنْ النَّيْنِ كِي اس فرمان كابيان 'يقينا الله تعالى نعلى كے ايمانِ قلب كا امتحان ليا ہوا ہے''              |
| 87 | نى كريم مُنَاتِقَةً كاسيدناعلى مِنْاتُنَا كِمتعلق بيفر مان: ''عنقريب الله تيري دل كو ہدايت سے                       |
|    | نوازے گااور تیری زبان کو ثابت قدمی عطافر مائے گا''                                                                  |
|    |                                                                                                                     |

خصائص على ولاتشنا

| 10  | 95,00, 42                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89  | اں حدیث کو بیان کرنے میں راویوں کا ( لفظی )اختلاف                                                          |
| 92  | اس روایت کو بیان کرنے میں ابواسحاق کا ( لفظی ) اختلاف                                                      |
| 94  | نبي كريم مَنْ النَّيْةُ كِياس فرمان كابيان: "مجھ على كےعلاوه ان تمام دروازوں كوبند كروانے كاحكم ديا گياہے" |
| 99  | نبی کریم مَثَاثِقَاتِهُ کے اس فرمان کا بیان: ''میں نے یہاں علی کو داخل نہیں کیا اور تم کو نکالانہیں ہے     |
|     | بلكه الله تعالى نے اس كوداخل كيا اورتم كوزكالا ہے''                                                        |
| 105 | قبى كريم منافظة الأكم كي نظر مين سيد ناعلى رفائفيا كامقام                                                  |
| 108 | اں حدیث کو بیان کرنے میں محمد بن منکدر کا ( لفظی )اختلاف                                                   |
| 119 | اں حدیث کو بیان کرنے میں عبداللہ بن شریک کا (لفظی )اختلاف                                                  |
| 123 | اخوت کا بیان                                                                                               |
| 130 | نی کریم مَنْ الْیَوْمِ الله کے اس فرمان کا بیان: "علی مجھ سے ہیں اور میں علی ہے ہوں"                       |
| 131 | اس حدیث کو بیان کرنے میں ابواسحاق کا (لفظی )اختلاف                                                         |
| 134 | نی کریم مُنَافِیْقِالِم کے اس فر مان کابیان: 'علی میر نے نفس کی طرح ہے''                                   |
| 136 | نی کریم مَنْ ﷺ کے اس فر مان کا بیان: ''علی میراصفی اور امین ہے''                                           |
| 137 | نى كريم مُنْ اللَّهِ اللَّهِ كُولَ مِن كابيان: "مير الدوعلى كےعلاوه ميري ذمه داري كوئى نہيں اداكر ےگا"     |
| 138 | نی کریم مُنَاتِیْقِهُم کاسیدناعلی رفائین کوسورهٔ توبه کے احکام دے کر بھیجنے کی توجید کابیان                |
| 144 | نى كريم مَنَاتِيْنَةُ كِياس فرمان كابيان: ' جس كاميس مولى (دوست) اس كاعلى مولى (دوست) ہے' ا                |
| 152 | نبی کریم مُنْ اللَّهِ اللَّهِ کاس فر مان کابیان: ''میرے بعد علی ہرمومن کاولی (دوست) ہے''                   |
| 154 | نبی کریم مُنَاتِیْنِیْم کے اس فرمان کا بیان: ''میرے بعد علی تمہاراولی (دوست) ہے''                          |
| 156 | نى كريم مُنْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                        |
| 160 | سید ناعلی طالغؤ سے دوستی رکھنے کی ترغیب اوران کی دشمنی میں تر ہیب                                          |
| 164 |                                                                                                            |
|     | جوسید ناعلی طانفیٔ سے محبت کرے اور اس کے حق میں بدوعا جوسید ناعلی طانفیٔ سے بغض رکھے                       |
| 169 | مومن اور منافق کے درمیان فرق کا بیان                                                                       |
|     |                                                                                                            |

| 171 | نبی کریم مَنَاتِیْتِهُ کاسید ناعلی بن ابی طالب و النیزائے لیے مثال ذکر کرنے کا بیان                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 173 | سید ناعلی بن ابی طالب ولانوا کے مقام اور نبی کریم مالیتیکا سے قر ابت داری جو کدانتها کی قریبی تھی                 |
|     | اوررسول الله مَنْ اليَّوْمِ لِمَ ان سے محبت كابيان                                                                |
| 182 | نی کریم مَنْ الله الله کی خدمت میں حاضری، مسائل بو چھنے اور آپ مَنْ الله الله کے پاس کھمرنے کے                    |
|     | اوقات ميں سيد ناعلی ﴿النَّهُ كَامْقَامُ                                                                           |
| 184 | اس روایت کوبیان کرنے میں مغیرہ کا (لفظی )اختلاف                                                                   |
| 188 | سيدناعلى وللنفط كي اس خاص فضيلت كابيان:                                                                           |
|     | '' نبی کریم مَنْ الْیَوْلِمِ نے ان کوا پنے کندھوں پرسوار کیا''                                                    |
| 190 | سيد ناعلى المرتضى مِرْاتِيْنِ كى تمام اولين وآخرين ميں اس خاص فضيلت كابيان: "ان كے ليے نبي                        |
|     | كريم مَنْ ﷺ كى لخت ِ جِگرسيده فاطمه ﴿ إِنْهُ كَانْتَخَابِ مُواجو كه سيده مريم بنت عمران وَنَ اللَّهُ اسْ كَ علاوه |
|     | تمام جنتی خواتین کی سر دار ہیں'                                                                                   |
| 197 | ان احادیث کا بیان که (جن میں مذکور ہے )رسول الله مَثَاثِیْمَاتِمْ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ ڈِلْ فِیْا               |
|     | سیده مریم بنت عمران بینشنا کے علاوہ تمام جنتی عورتوں کی سر دار ہیں                                                |
| 200 | ان احادیث کا بیان که رسول الله مَثَاثِیْقِهُمْ کی صاحبزادی سیده فاطمه رُنْتُهُا اس امت کی تما م                   |
|     | عورتوں کی سر دار ہیں                                                                                              |
| 205 | ان احادیث کابیان:''سیدہ فاطمہ ﴿ لِیِّنَا نِی کریم مَنْ لِیِّیْتِمْ کے جسدِ اقد س کا ککڑا ہیں''                    |
| 206 | اس روایت کو بیان کرنے میں راو یوں کا (لفظی ) اختلاف                                                               |
| 208 | سيد ناعلى بن ابي طالب طِلْنَيْزُ كي اس خاص فضيلت كابيان:'' سيد ناحسن اورحسين مُثَافِئنا                           |
|     | نبی کریم مَناتِیْتِهِمْ کے نواسے ، دُنیامیں رسول اللہ مَناتِیْتَهُمْ کے پھول اورعیسٰی بن مریم اور                 |
|     | یجیٰ بن زکر یا پینیم کے علاوہ تمام جنتی نو جوانوں کے سر دار ہیں''                                                 |
| 210 | نبی کریم مناتیباً کے اس فر مان کابیان:''حسن اور حسین میرے نواسے ہیں''                                             |
| 212 | نبى كريم مَنَاتِينَهُمْ كى ان احاديث كابيان: ''حسن اورحسين بِنْ عَلَيْهُمْ مَا مَجْتَى نُوجوانوں كے سردار ہيں'    |
| 215 | نبی کریم مَلَاثِیْقِالِمُ کے اس فر مان کا بیان: ' دحسن اور حسین بھی اس دنیا میں میرے دو پھول ہیں''                |
|     |                                                                                                                   |

خصائص على الملائد

| 217 | سیدناعلی طالنی کے لیے نبی کریم مالی ایک کا بیفرمان: "علی اتم فاطمہ سے میرے نزدیک زیادہ     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | معزز ہواور فاطمہ مجھےتم سے زیادہ محبوب ہے''                                                |
| 219 | ني كريم مَنْ الْمِيْنَةُ كاسيدناعلى والنيز كي بي فرمان:                                    |
|     | ''جومیں نے اپنے لیے ما نگا، وہی تیرے لیے بھی مانگا''                                       |
| 222 | سیدناعلی بڑاٹیئے کی اس خاص فضیلت کا بیان : ' نبی کریم مُٹاٹیٹیٹا کا ان کے لیے دُعا کرنا''  |
| 224 | سیدناعلی دلانٹیئ کی اس خاص فضیلت کابیان: ''گرمی اور سردی کی تکلیف ان سے پھیردی گئی ہے''    |
| 226 | سيدناعلى المرتضى وللفؤ كى اس فضيلت كابيان: "ان كےسبب اس امت پرآسانی كی گئ"                 |
| 228 | لوگوں میں سب سے بڑے بدبخت کا بیان                                                          |
| 231 | سيدناعلى خلفيُّ كى اس فضيلت كابيان:                                                        |
|     | " انہوں نے سب سے آخر میں نبی کریم مُناتِیکا سے گفتگو کا شرف حاصل کیا"                      |
| 233 | نی کریم مَالِّیْقِهُمْ کے اس فرمان کابیان: "علی (ولاٹیز) قرآن کریم کی تاؤیل پر جہاد کرے گا |
|     | جس طرح کہ میں نے اس کے نازل ہونے پر کیاہے''                                                |
| 235 | سیدناعلی بڑالٹیٰ کی مدد کے لیے ترغیب دلانے کا بیان                                         |
| 237 | نی کریم مُنْ الْنِیْمَ کُمار کا بیان: "عمار کوایک باغی گروه قبل کرے گا"                    |
| 244 | نی کریم مُناتِیْقِهُم کے اس فرمان کا بیان: ''لوگوں میں ایک گروہ (خوارج) نکلے گا، انہیں دو  |
|     | گروہوں میں سے دہ گروہ قبل کرے گا جوحق کے زیادہ قریب ہوگا''                                 |
| 248 | سيدناعلى المرتضى وللثين كى اس خاص فضيلت كابيان: "وه خوارج كے ساتھ جنگ كريں گے"             |
| 254 | اس حدیث کو بیان کرنے میں ابواسحاق کا (لفظی )اختلاف                                         |
| 256 | ان کی علامات کا بیان                                                                       |
| 259 | ان لوگوں کے لیے اجروثواب کابیان جوخوارج کوتل کریں گے                                       |
| 269 | ا ہل حرورہ کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عباس ڈٹائٹنا کے مناظر سے کا بیان اور                   |
|     | اس میں ان (خوارج ) کے سید ناعلی بن ابی طالب ڈلائٹؤ پر اعتراضات کی تر دید                   |
| 275 | سيد ناعلى المرتضى طالفيُّؤ كي مذكوره بالاصفات كي مؤيدروايات                                |
| L   |                                                                                            |

نصائص على دلاشير الشير ا

عرضِ ناشر

کوئی بھی کلمہ گومسلمان خواہ کسی بھی کمتب ِفکر سے تعلق رکھتا ہو، سیّد ناعلی المرتضی کرم اللہ و جہہ کی شان میں کسی طرح بھی کی بیشی کرنے کا تصور نہیں کرسکتا۔

آ پ دانی کی شان ، آ پ دانی کا مقام ، الله تعالی نے جومقرر کردیا ہے وہ شان وہ مقام اس قدر منفرد ہے جس کی وجہ سے برسوں پہلے امام نسائی مُنظیہ نے ایک بڑی کتاب ''خصائص علی دی ہو کر بی دان طبقے میں بے حدمقبول ہوئی۔

عربی زبان سے ناواقف قارئین کے لیے اس نادرونایاب کتاب سے استفادہ ایک مشکل امرتھا، اس لیے ادارہ بک کارزجہلم نے علم سے رابطہ کیالیکن کئی سال گزرنے کے باوجود ہمیں کوئی عالم دین اس کتاب کا ترجمہ کرنے میں متاثر نہ کر سکا، البتہ تلاش جاری رہی۔ اب ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔

ہماری کوششیں کامیاب ہوئیں۔ بالآخرنو بداحمد ربانی کی شکل میں ہمیں گو ہر مقصود مل گیا اور امام نسائی بھین گئی ہمیں گو ہر مقصود مل گیا اور امام نسائی بھینے کی عظیم کاوش کو ایک مناسب مترجم میسر آگیا۔ اب کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے، پڑھتے ہوئے آپ ان شاء اللہ میری رائے سے اتفاق کریں گے۔ یہ کتاب ترجمہ ہونے کے باوجود اپنی سلیس زبان کی وجہ سے رواں ہے اور ہر بات بمجھ میں آجاتی ہے۔

اپنی سلیس زبان کی وجہ سے رواں ہے اور ہر بات بمجھ میں آجاتی ہے۔

یز ھے اور دُعادَں میں یا در کھے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو!

ع ین یادر بید دانند شبه ۵ مل و ۱۶ راد. شاهد حمید خصائص على بالنفذ )

### عرضِ مترجم

حیدر کرار، غزوہ خیبر کے علمبر دار، داما دِرسول مَنْ تَقِیّا ہمیّدہ فاطمۃ الزہراء بُنْ بُنا کے شوہر نامدار، حسنین کریمین ٹالٹیا کے والد ما جداور چو تصے خلیفہ داشد سید ناعلی بن ابی طالب ٹائٹی کا مقام ومرتبہ ابل سنت کے نزدیک مسلّم ہے۔ ان کے ساتھ محبت ایمان اور بغض نفاق کی علامت ہے۔ حضور نبی کریم مُنافِقیّا کے زیرسایہ پرورش پائی، جس کا اثر آپ بڑائیا کی شخصیت پرنمایاں تھا۔ شجاعت و بہا دری میں اپنی مثال آپ تھے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا خاص ملکہ حاصل تھا، علمی میدان میں بھی اصحاب رسول مُنافِقیّا میں بلند مقام کے حامل تھے۔ اللہ تعالی نے فضائل و منا قب کا ایک تفصیلی باب آپ بڑائیؤ کے جصے میں رکھا، جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ اور کُتب سیر د تواری میں رقم کیا گیا ہے۔

اسی ضمن میں الحافظ، شیخ الاسلام، نا قدالحدیث، صاحب السنن الامام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب بن علی النسائی مُرسید (215\_303 هه) نے سیّد ناعلی رُنسین سے موسوم مجموعہ پیش کیا۔ پیش نظر کتاب اپنے موضوع میں جامع اور انتہائی مفید ہے۔ سیّد ناعلی رِنسین کے نام سے موسوم مجموعہ پیش کیا۔ پیش نظر کتاب اپنے موضوع میں جامع اور انتہائی مفید ہے۔ سیّد ناعلی رِنسین کے فضائل ومنا قب کے بارے میں امام نسائی مُرسین کے ایک کثیر مجموعہ اکھا کیا تھا جے ہم نے اللہ ربُ العزت کی خاص تو فیق اور فضلِ عظیم سے اُردو قالب میں ڈھالنے کی سعادت حاصل کی ہے۔

ہماری بھر پورکوشٹوں کے باوجوداہل علم سے التماس ہے کہ اگر کسی مقام پر غلطی نظر آئے تو ہمیں مطلع فر ما کر ضروراس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالیں ، ایسے ہر خیر خواہ کی را ہنمائی اور مثبت تنقید کا کھلے دل سے احترام کیا جائے گا ،اس ہمدردی کے شکر گزار بھی ہوں گے۔

اس کتاب کی تیاری میں جن خیرخواہ رفقانے ہمارا ساتھ دیا، ان میں علامہ غلام مصطفیٰ ظہیرامن پوری بطقہ کا نام شامل ہے، جنہوں نے فوائد ہتھیں وتخریج کے کام کو بڑی محنت اور ذمہ داری ہے کممل کیا، ہمارے قابل احترام دوست جناب پروفیسرئید امیر کھو کھرنے کتاب کے مسودہ کو بالاستیعاب پڑھنے کے بعد وقیع ابتدائیر تم کیا، برادرم حافظ ذیثان ایوب نے پروف ریڈ نگ کے کام کوعرق ریزی ہے سرانجام دیا۔ کپوزنگ کے مخاط مرحلہ کو رضوان احمد مخار نے بخو بی طے کیا۔ ان خیرخواہ ساتھیوں کے علاوہ جن بھائیوں نے ہماراساتھ دیا، ان کے تہدول سے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالی ان کا حامی و ناصر ہو۔

ہماری پہلی کاوشوں کی طرح اس کوشش کوبھی پاکستان کا معروف اشاعتی ادارہ'' بک کارنز' اپنے مخصوص اور منفر دانداز سے شائع کررہا ہے۔ بلا شبدان کی حوصلہ افزائی کے بغیریہ کتاب پایہ بھیل کونہ پہنچ یاتی ۔ اللّٰد تعالیٰ ادارہ کی یا سبانی فرمائے۔

آخر میں مولائے رحیم و کریم سے عاجزانہ دُعا ہے کہ اس کاوش کو قبول فرما کر ہمارے لئے ، ہمارے اساتذہ ، والدین ، دوستوں اور قارئین کے لئے روزِمحشر ذریعہ نجات بنادے۔ آمین یارب العالمین!

خادم العلم والعلما

نو يداحدر بانی

na.rubbani@gmail.com

خصائص على دلانون ك المنافز ك المنافز

### پیشِ گفتار

الله تعالی نے اپنے شاہ کارتخلیق محبوب نبی مَنْ النَّیْقِ کم رسالت و نبوت کا آفتابِ عالم تاب بنا کرسرز مین عرب میں مبعوث فرمایا۔جس کی ضیابارسہانی کرنوں سے نہاں خانہ ہائے ول منور ہوگئے، کشورا ذہان میں روشنی کی سوغات بنے لگی ، اقلیم دل وجال کی روشیں جوصد یوں سے ویراں پڑی تھیں ، وعوت نظارہ دینے لگیں ، اُن سراج منیر مَنَّ النَّهُ اُسے جنہوں نے پہلے پہل اپنے دامن کو مستفید کیا ، ان میں (بچوں میں) خانوادہ بنوہاشم کے چشم و چراغ ، پدر سنین کریمین راج اسامی میں وہرائی دائی النظام الرضنی دائی میں النظام الرضنی دائی میں النظام الرضنی دائی میں ۔

سیّدناعلی المرتضیٰ و النون نے إذعان ویقین کی دولت سرمدی تب پائی ، جب ابھی عرب کے لوگ تشکیک وارتیاب کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے ، صلحتیں اور منفعتیں حقیقت کے رُخ زیبا کو پہچانے میں سدِراہ بنی ہوئیں تھیں ، جب سیّدعالم مُنالِیُّتُونِم نے اپنے خاندان کو دینِ اسلام کی فوز وفلاح سے معمور دعوت دی توجس طالع منداور بلندا قبال کو لبیک کہنے کی توفیق ارزانی ہوئی اسے ''اسدالڈعلی والنُّو'' کے نام نامی سے جانا جاتا ہے۔

سیدناعلی المرتضیٰ رٹھائیُؤ کی للکارو پلغاراتی جان دار ہوتی تھی کہ مختلف غزوات (خیبر، بدر، اُحد، خندق، تبوک وغیرہ) میں کفار کے بے شارسور ماؤں کوایک ہی وار میں کیفرکر دار تک پہنچا کر دم لیتے۔
آپ رٹھائیؤ کے نام سے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ بر پا ہوجاتا تھا، بڑے بڑے جری اور تجربہ کار جنگ جُوبھی آپ رٹھائیؤ کے مقابلے میں آنے سے خاکف رہے اور اگر کہیں بامرِ مجوری مقابلہ بھی کیا تو خائب و خاسر ہوکرا پیغمنطقی انجام کو پہنچے۔

خصائص على ذلانية ك المستقد الم

یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی دو نیم ان کی تھوکر سے صحرا و دریا سے کر پہاڑ ان کی بیبت سے رائی

آپ طبائظ کی شخصیت روحانی، رعنائی اور اخلاقی زیبائی کا پیکرجمیل، مبرورض کا مجسمه، فقر واستغنا کانمونه، علم وحکمت کا مرقع، عفت وعصمت کامنبع، اخلاص وو فا کاسرا پااور شجاعت و بسالت کامعیارتھی۔

صائب نظری، صالح فکری اور راست گوئی آپ بڑنؤ کی شخصیت کا حصه تھیں، آپ بڑنؤ قلب ونظر کی بصیرتوں اور سیرت و کر دار کی رفعتوں کے حامل ہتھے۔ آپ بڑنؤ مظہرِ صدق وصفا، منبعِ جودوسخا، پیکرِ حِلم وحیا اور دامادِ مِصطفی من فیلا آخ ہتھے۔ صبر ورضا اور فقر وغنا میں شانِ امتیازی کے مالک شخے، بقول شاعر:

> تری خاک میں ہے اگر شرر تو خیالِ فقروغنا نہ کر کہ جہاں میں ہے نانِ شعیر پر مدارِ توتِ حیدری

أخصائص على ولانيز ) \_\_\_\_\_\_

ک آپ بڑاٹھ کوسرکار دوعالم مڑھی ہو نے اپناولی (دوست/مددگار) قرار دیا اور آپ بڑاٹھ سے محبت کو این اور اللہ کی محبت جبکہ آپ بڑاٹھ سے عداوت کو اللہ تعالی اور اپنے سے عداوت قرار دیا ہے۔
ہے۔

ک آپ سی تین کی این استعلق کوسیدنا مولی و سیدنا ہارون مینیا کے باہمی تعلق کے ساتھ تشبیہ دی۔ دی۔

اَمَا تَرْضِي اَنْ تَكُوْنَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ بَارُوْنَ مِنْ مُوْسِي؟ إِلَّا اَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِيْ

خزوہ خیبر کے موقع پر لشکر اسلام کی سپہ سالاری آپ بڑائٹو کو سونیتے ہوئے اس بات کی وضاحت کردی کہ ملی (بڑائٹو) اللہ اور اس کے رسول سڑائٹو کی سے مجت کرتے ہیں گویا آپ بڑائٹو کی اللہ اور اس کے رسول سُڑائٹو کی کمھسنیت ومجو بیت پر مہر تصدیق خبت فرمادی۔

لَاَدْفَعَنَّ الْيَوْمَ الرَّايَةَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ وَ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَ رَسُوْلُهُ.

☆ ارشادفر ما یا جس کامیں مولا ہوں علی المرتضیٰ (﴿ اللهٰ اِسْ کَا مُولا ہے۔
مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِیٌ مَوْلاهُ۔

المرتضى ولا المرتضى والتواعلى المرتضى والتواعل والتواعل المرتضى والتواعل و

لَا يُحِبُّني إِلَّا مُؤْمِنٌ وَّلَا يَبْغَضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ ـ

☆ آپ مین او بین کواپنے مبارک کندھوں پر سواری کا شرف بخش کرخانہ کعبہ کو بتوں سے پاک صاف
فر ما یا۔ سیّد ناعلی المرتضٰی مین او کی کیفیت یہ بتائی کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ آسان کے کنارے
میری بہنچ میں ہے۔ (یعنی اگر میں چاہتا تو اُفقِ آسان کوچھولیتا۔)

اصْعَدْ عَلَى مَنْكَبِي ...... إِنَّهُ لَيُخَيِّلُ إِلَى آنِّي لَوْشِئْتُ لَنِلْتُ أَفَقَ السَّمَاءِ

🖈 🏻 آپ مٹائنڈ کی زوجہمحتر مسیّدہ فاطمۃ الزہرا ڈٹائٹا کواُمت کی مومن خواتین کی سر دارقر اردیا۔

أ خصائص على دليتن ) \_\_\_\_\_\_

آمَا تَرْضَيْنَ آنْ تَكُوْنِيْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هذهِ الْأُمَّةِ أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔

الم سيّدناعلى المرتضى ولانتؤك عبر پارول سيّدناحسن وسيّدناحسين ولائف كوجنتى نو جوانول كاسر دار قرار در الرائر ال در المرائز الله المرائز الله المرائز المرائز

.....رَنْحَانَتَيَّ مِنْ هٰدِهِ الدُّنْيَاء

🖈 🏻 آپ ڈائٹؤ کے قاتل کو نبی کریم مُؤلٹیں کم نے کا ننات کا بد بخت ترین مخض قرار دیا۔

قارئین کرام! میں نے محولہ بالاتمام احادیث ای کتاب سے اس ابتدائیہ میں پیش کی ہیں جو کہ تمام کی تمام کی تمام کی تمام کے تمام کی تاب کا انتہائی سلیس، شستہ اور روال ترجمہ کر دیا گیا ہے، جس کی سعادت در جنوں کتب کے مترجم ومؤلف جناب نو بداحمد ربانی نے حاصل کی ۔ ترجمہ کی سلاست وروانی اور برجسگی اتنی دل کش ہے کہ قاری ذرّہ برابرا کتاب کے موس نہیں کر تا ماصول حدیث، اورا یک ہی نشست میں کئی صفحات پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس پرمستزادیہ کہنا مورحقق، ماہر علم اصول حدیث، استاذالحدیث جناب غلام مصطفی ظمیرامن پوری نے دیدہ ریزی اور محنت شاقہ سے احادیث کی تخریج و محقیق کر کے علمی فوا کہ بھی رقم فر مادیئے ہیں۔ ہر چندیک ام انتہائی محنت طلب اور دُشوار تھا لیکن انہوں نے سے بڑی خوش اسلو بی سے سرانجام دیا ، جس پروہ بجاطور پر لائع تحسین و آفرین ہیں۔

پاکتان کامعتر اور موقر اشاعتی ادارہ" بک کار نرجہلم" سے شائع کرنے کا اعزاز حاصل کررہا ہے۔ کتاب کی کمپوزنگ سے لے کر طباعت واشاعت کے جملہ مراصل انتہائی فر مدداری سے اداکیے گئے۔ دیدہ زیب سرورق، مضبوط اور معیاری جلداور خوبصورت پر نئنگ کے ساتھ میہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس پرادارہ کے بانی جناب شاہد حمیداوران کے فرض شناس ومخلص صاحبزادگان گئن شاہداورام شاہد مبارک باد کے مستحق ہیں، اللہ تعالی اسے قبولیت تامہ عطا کر کے عوام وخواص میں شرف پذیرائی بخشہ مبارک باد کے مستحق ہیں، اللہ تعالی اسے قبولیت تامہ عطا کر کے عوام وخواص میں شرف پذیرائی بخشہ مبارک باد

خصائص على والتنز )

امام نسائی ہُیس کے حالاتِ زندگی

### نام وكنيت

احمد بن شعیب بن علی بن سنان النسائی اور کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے۔

### ولادت

امام نسائی رئیسته ۲۱۵ هیس" نخراسان" کے ایک مشہور شہر" نساء" میں پیدا ہوئے۔ ( تذکرة الحفاظ للذہبی: 698/2)

### تصانيف

آپ مین کی چندمشہورتسانیف کے نام درج ذیل ہیں:

1- السنن الكبرى

یدامام نسائی مُیسَنَّ کی سب ہے مشہور کتاب ہے جس میں آپ مُیسَنَّ کی اکثر کتب بھی درج ہیں ان کوذیل میں رقم کیا جارہا ہے۔

1 خصائص على بن ابي طالب رئاتيرُ

الله رب العزت كي خاص توفيق كے ساتھ اس كتاب كوادارہ بك كارنر شوروم نے اپنے خاص

خصائص على براتينز 🔾 🔾 🔾

روایق انداز میں پہلی مرتبہ تحقیق وتخریج اورعلمی فوائد کے اعلیٰ معیار کے ساتھ شاکع کیا ہے اورسید ناعلی المرتضیٰ ڈائٹؤ کے بارے میں تحقیقی اورعلمی معلومات کا بیش بہاخزاندآ پ کے ہاتھوں میں ہے۔

- 2 عمل اليوم والليلة للنسائي
  - 3 فضائل القرآن للنسائي

مسلمانوں کی خیرخوابی کرتے ہوئے الحافظ، شیخ الاسلام، ناقد الحدیث، صاحب اسنن الا مام ابو عبد الرحمٰن احمد بن شعیب بن علی النسائی مجینے (215 ـ 303 هے) نے '' فضائل القرآن' کے نام سے موسوم مجموعہ پیش کیا ہے۔ یہ کتاب اپنے موضوع میں جامع اور انتہائی مفید ہے۔ امام نسائی مجینے نے قرآن مجید کے بارے میں بنیادی معلومات جمع کی ہیں۔ یہ کتاب ادارہ بک کارزجہلم کے خاص اشاعتی انداز میں علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری عظیم کی نہایت شاندار شخصیق و تخریج علمی فوائد اور اُردور جمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔

فضائل الصحابة للنسائي

بی تناب ادارہ بک کارنرجہلم کے خاص اشاعتی انداز میں نہایت شاندار تحقیق وتخریج اور علمی نوائد کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔ جس میں اکہتر [71] صحابہ کرام کا دلشیں اور ایمان افروز تذکرہ امام نسائی ہم ہی نے بڑے فضر انداز میں پیش کیا ہے۔ بلا مبالغہ یہ کتاب اپنے موضوع میں سب سے جامع ہے۔ کتاب بلذا میں کل دوسوچوراسی [284] احادیث ہیں۔ ان میں ہمارے محتر مصفیٰ ضہیرامن پوری طفیہ کی تحقیق کے مطابق دو سوچھیا سٹھ محقق فضیلة اشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیرامن پوری طفیہ کی تحقیق کے مطابق دو سوچھیا سٹھ اٹھارہ [266] احادیث میں اور ان میں اکثر احادیث میں جباری ومسلم کی ہیں۔ باتی صرف اضارہ [18] روایات سندا کمزور ہیں۔

عشرة النساء

5

- 6 الجمعة للنسائي
- 7 وفاة الني للنسائي

خصائص على جانيون )

### مذكوره بالاكتابين امام نسائي مُنِينَةٍ كي كتابِ ' السنن الكبريٰ' ميں درج ہيں:

- 2. السنن الصغرى[المجتبي]
  - 3- تفسير النسائي
- 4. الضعفاء والمتروكون للنسائي
  - 5 الطبقات للنسائي
- 6. تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم
  - 7- تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد
  - 8 جزء فيه مجلسان من إملاء النسائي
    - 9. اسئلة للنسائي في الرجال
      - 10۔ ذکر المدلسین

### اہلِ علم کے نز دیک مقام ومرتبہ

التدرب العزت نے امام نسائی میں کو بہت بڑے مرتبے پر فائز کیا تھا۔

امام دا قطنی ہیں سے سوال کیا گیا کہ جب امام نسائی ہیں اور ابن خزیمہ ہیں حدیث بیان

كرين، تومقدم كون بوگا؟ آپ مينيائے ا، منسائی مينيا كے بارے ميں فرمايا:

فإنه لم يكن مثله أقدم عليه أحدا ولم يكن في الورع مثله

''ان کے ہم پلہ کوئی نہیں ،ان کے معاصرین میں کوئی بھی ان سے مقدم نہیں ہے ، نہ

ورع وتقوى ميں كوئى ان كا بىم مثل ہے۔''

[سوالات السهم:111]

حافظ ابن الصااح بيسة لكصة بين:

النَّسائيُّ إمامٌ حُجَّةٌ فِي الجَرْحِ والتَّعْدِيلِ

''امامنسائی بہت جرح وتعدیل میں جبت ہیں۔''

[مقدمة ابن السواح، سي 493]

خصائص على وثائزًا

حافظ مزی میسید کہتے ہیں:

أحد الأئمة المبرزين والحفاظ المتقنين والأعلام المشهورين.

''چوٹی کے ائمہ، پختہ کا رحفاظ اورمشہورعلمائے کرام میں سے ایک ہیں۔''

[ تبذيب الكمال في اساء الرجال: 329/1]

حافظ ذہبی مُیسَایہ آپ مُیسَایہ کی سوانح حیات کو''سیراعلام النبلاء''میں ان الفاظ کے ساتھ شروع کرتے ہیں:

الإِمَامُ الحَافِظُ الثَّبْتُ، شَيْخُ الإِسْلاَمِ، نَاقِدُ الحَدِيْثِ، أَبُو عَبْدِ الرَّمَامُ الحَدِيْثِ، أَبُو عَبْدِ الرَّمَنِ أَخْمَدُ بنُ شُعَيْبِ بنِ عَلِيِّ بنِ سِنَانَ بنِ بَحْرِ الخُرَاسَانِيُّ، الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ الشُنَن-

[سيراعلام النبلاء: 126/14]

### مزيدلكھتے ہيں:

وَكَانَ مِنْ بُحُوْرِ العِلْمِ، مَعَ الفَهْمِ، وَالإِثْقَانِ، وَالبَصَرِ، وَنَقْدِ الرَّجَالِ، وَحُسْنِ التَّأْلِيْفِ جَالَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فِي خُرَاسَانَ، وَالرَّجَالِ، وَحُسْنِ التَّأْلِيْفِ جَالَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فِي خُرَاسَانَ، وَالحَجَازِ، وَمِصْرَ، وَالعِرَاقِ، وَالجَزِيْرَةِ، وَالشَّامِ، وَالثَّعْوْرِ، ثُمَّ اسْتَوْطَنَ مِصْرَ، وَرَحَلَ الحُقَّاظُ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ نَظِيْرٌ فِي هَذَا الشَّأْنِ.

''آپ مِینید فنهم وا تقان اور بصیرت میں علم کے سمندر، نا قد الرجال اور اچھے قلم کار حصہ آپ مِینید فنهم وا تقان اور بصیرت میں علم کے لیے خراسان، حجاز، مصر، عراق، جزیرہ، شام اور ثعور کا سفر کیا پھر آخر میں مصر میں سکونت پذیر ہو گئے، حدیث کے حفاظ نے طلب علم کے لیے آپ میں آپ میں مصر میں سکونت پذیر ہو گئے، حدیث کے حفاظ نے طلب علم کے لیے آپ میں گئیں۔'

خصائص على دينيز )

الغرض امام نسائی بریسیا کے کمال وفضل کا اعتراف جملہ محدثین اور اصحاب الطبقات کے ہاں مسلم ہے۔ جرح وتعدیل کاعلم ہویاعلم حدیث امام نسائی بڑیسیاس میں نمایاں حیثیت رکھتے ہتھے۔ حافظ ابن کثیر بریسیا کہتے ہیں:

وَكَنَالِكَ أَثْنَى عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَشَهِدُوا لَهُ بِالْفَضْلِ وَالتَّقَدُم فِي هَذَا الشَّأْنِ.

''اس طرح بہت سے ائمہ صدیث نے آپ ہُوسیّا کی تعریف کی ہے اور صدیث کے معاملہ میں آپ ہُوسیّا کے فضل اور برتری کی شہادت دی ہے۔''

[البداية والنهاية:140/11]

امام نسائی مُشِینة کی وفات

آپ میں کی وفات ۳۰ سبجری میں ہوئی۔

(04-Nov-goly) [Research Paper No. 5-d 

الريف نمر (839) تا (858) كل - اعاديث = (194) WWW. Ahle Sunnat Pak. ذِكْرُ خَصَائِص أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَذِكْرُ صَلَاتِهِ قَبْلَ النَّاسِ، وَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ

امیر المونین سیدناعلی بن ابی طالب طالب طالف کے خصائص کا ذکر جمیل اور ان کااس امت میں تمام لوگوں میں سب سے پہلے نماز پڑھنے کا بیان

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَبَّةَ الْعُرَنِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

حبور نی ہے روایت ہے کہ میں نے سیدناعلی ٹیلٹو کو پیفر ماتے ہوئے سنا: [بچوں میں ] سب ہے پہلے میں نے نبی کریم شقیقائی کے ساتھ نماز پڑھی۔

[اسنادهضعيف] اس روایت کی سند میں حبہ بن جوین عرنی جمہورمحدثین کے بزدیک وضعیف' ہے۔

حافظء اتی ہیں فرماتے ہیں:

''جمہورنے اسے ضعیف کہاہے۔''

ضعفه الجمهور-

[ التقييد والايضاح:311]

حافظینثی میں فرماتے ہیں:

وقد ضعفه الجمهور

"بلاشبجمهورمحدثين نے اسے ضعیف كباب-"

[ مجمع الزوائد:46/5]

حافظ سیوطی میسیفر ماتے ہیں:

وحبة ضعفه الاكثر

''اکثر محدثین نے حبہ کوضعیف کہاہے۔''

[اللّا لي المصنوعة : 295/1]

جوراوی جمہورائمہ محدثین کے نز دیک ضعیف ہواس کی روایت ضعیف اور نا قابل حجت ہوتی

-4

### تخريج:

مصنف ابن الى شيبة :65/12؛ مندالا مام احمد: 141/1

2- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً، عَنْ زَبْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌ»

۲۔ سیدنا زید بن ارقم بڑائٹ نے فرمایا: رسول الله مُنْ الله مُنْ الله علی براتھ سب سے پہلے سیدنا علی بڑائٹ نے نماز پڑھی ہے۔

# شخقين:

[اسناده حسن]

### تخرتج:

مندالطيالسي: 678؛ مندالامام احمه: 370/4

باب2

# ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْخَبَرِ عَنْ شُعْبَةَ

# اس خبر کوامام شعبہ سے بیان کرنے میں راویوں کا (لفظی) اختلاف

3- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّذَ. عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ»

سور سیدنازید بن ارقم طِلْنَوْنے فرمایا: [بچول میں ] رسول الله مُنْ تَقِیَّوَ لِمُرسب سے پہلے سیدناعلی طِلْنَوْ اسلام لائے۔

## شخقيق:

[اسناده حسن]

# تخرتج:

مندالامام احمد: 4/8 68, 1 77، سنن الترفذى: 3 7 3 وقال: حسن صحيح؛ المستدرك للحاكم : 136/3؛ امام حاكم نے اس روایت كو صحيح الاسنادكها اور حافظ و بي نے ان كى موافقت كى ہے۔

4 قَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي حَمْزَةً، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيً»

خصائص می درشن ک

سیدنازید بن ارقم ﴿ اللهٰ نے فرمایا: [بچول میں]سب سے پہلے سیدناعلی ﴿ وَ مَذْ نے اسلام قبول کیا۔

# شحقیق وتخریج:

[اسناده حسن]

5- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنُ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ زَبْدَ بْنَ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ زَبْدَ بْنَ أَزْفَمَ يَقُولُ: «أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٍّ» وقَالَ في مَوْضِعٍ آخَرَ: «أَسْلَمَ عَلِيٍّ»

ابوحمزہ مولی انصار سے روایت ہے کہ میں نے سناسید نا زید بن ارقم بڑنڈ فر مار ہے تھے: سب سے پہلے [ بچوں میں ] سیدناعلی بڑنٹڈ نے رسول اللہ سٹ ٹیڈ کے ساتھ نماز پڑھی۔ ایک دوسرے مقام پر انہوں نے فرمایا: سب سے پہلے سیدناعلی بڑنٹڈ نے اسلام قبول کیا۔

# شخقیق و تخریج:

[اسنادہ جسن] اس کی سندحسن ہے مگر بیرروایت صحیح ہے۔

### فائده:

مندالا مام احمد [141/1] وغيره ميں جوسيد ناعلى طالبناء كا قول ہے:

انا اول رجل صلى مع رسول الله ـ

"میں پہلامردہوں جس نے رسول الله طَالِيَةِ الله كَالله عَلَيْمَةً الله كَالله عَلَيْمَةً الله عِلْمَاز براهي -"

اس کی سند ضعیف ہے، حبہ بن جوین راوی ضعیف ہے، جبیبا کہ حدیث نمبر 1 کے تحت اس راوی پرگز رچکی ہے۔

سنن التر مذی: [3728] میں سیدناانس ڈائٹنڈ سے مروی ہے کہ سیدناعلی مڑائٹنڈ نے نبی کریم مُثَاثِیْتِ الم

خصائص مل جزئزة

ے ساتھ منگل کے روز نماز پڑھی ۔لیکن اس کی سند ضعیف ہے،اس میں علی بن عابس راوی ضعیف ہے۔ [ تقریب التبذیب لابن ججر:4757]

نیزاس میں مسلم بن کیسان الملائی راوی بھی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔
اس طرح اُمعجم الکبیرللطبر انی [ 952 ] والی روایت کی سند بھی ضعیف ہے، اس کی سند میں یحیٰ بن عبد الحمید الحمید الحمید الحمید الحمید الحمید الحمید الله بن البی را فع دونوں راوی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف بیں۔
مسند انبی یعلیٰ | 446 ] کی سند بھی سخت ضعیف ہے، سلیمان بن قرم ، مسلم بن کیسان الملائی اور حدین جوین تینوں راوی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف بیں۔

سیدنا عبدالقد بن مسعود بڑنٹوزے مروی ہے: سیدنا عباس بن عبدالمطلب بڑنٹوزنے ایک سوال کے جواب میں کہا: مید میر انجنتجا محمد بن عبدالقد ہے اور اس کے ساتھ جواڑ کا ہے وہ علی بن ابی طالب ہے اور جو خاتون ہے وہ خد میر بنت خویلد ہے، خداکی قسم! روئے زمین پران تینوں کے سوااور کوئی شخص نہیں ہے جو اس دین کا پیروکار ہو۔

[المعجم الكبيرللطبر اني:10397]

اس میں بشر بن مبران راوی ہے جس کے بارے میں امام ابن الی حاتم رازی مید فرماتے ہیں: وترک حدیثه وامرنی ان لا اقراعلیه حدیثه.

> ''اس کی حدیث کو جھوڑ دیا گیا ہے، مجھے بیتکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے سامنے حدیث بیان نہ کروں۔''

[الجرح والتعديل:379/2]

اس میں شریک بن عبداللہ القاضی راوی مدلس اورسی الحفظ موجود ہے۔للہذا بیرروایت باطل

. 6 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ بنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ خُثَيْمٍ، عَنْ عَفِيفٍ، عَنْ عَفِيفٍ قَالَ: جِنْتُ فِي عَنْ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَفِيفٍ، عَنْ عَفِيفٍ قَالَ: جِنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَى مَكَّةً. فَنَزَلْتُ عَلَى الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، وَحَلَّقَتْ فِي السَّمَاءِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْكَعْبَةِ أَقْبَلَ شَابٌ، فَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمُّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَقَامَ مُسْتَقْبِلَهَا، فَلَمْ يَلْبَثْ حَتَى جَاءَ غُلَامٌ، فَقَامَ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ حَتَى جَاءَ غُلامٌ، فَقَامَ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ حَتَى جَاءَتِ امْرَأَةٌ، فَقَامَتْ خَلْفَهُمَا، فَرَكَعَ الشَّابُ، فَرَكَعَ الْغُلامُ وَالْمُرْأَةُ، فَخَرَّ الشَّابُ سَاجِدًا، فَسَجَدَا مَعَهُ فَقُلْتُ: يَا عَبَّاسُ الشَّابُ، فَرَفَعَ الْغُلامُ وَالْمُرْأَةُ، فَخَرَّ الشَّابُ سَاجِدًا، فَسَجَدَا الشَّابُ؟» فَقُلْتُ: يَا عَبَّاسُ «أَمْرٌ عَظِيمٌ» فَقَالَ لِي: أَمْرٌ عَظِيمٌ؟ فَقَالَ: «أَتَدْرِي مَنْ هَذَا الشَّابُ؟» فَقُلْتُ: لَا فَالَ: "هَذَا النَّالُبُ؟» فَقُلْتُ: لَا قَالَ: «مَدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِبِ، هَذَا ابْنُ أَخِي وَقَالَ: «مَذُ ابْنُ أَخِي هَذَا ابْنُ أَخِي عَنْ الْمُؤْلِبِ مَنْ هَذِهِ خَدِيجَةُ ابْنَهُ خُونِلِدٍ «هَلْ تَدْرِي مَنْ هَذِهِ الْمُؤَاةُ الَّتِي خَلْفَهُمَا؟» قُلْتُ: لَا قَالَ: «هَذِهِ خَدِيجَةُ ابْنَهُ خُونِلِدٍ «هَلْ تَدْرِي مَنْ هَذِهِ الْمُزَأَةُ الَّتِي خَلْفَهُمَا؟» قُلْتُ: لَا قَالَ: «هَذِهِ خَدِيجَةُ ابْنَهُ خُونِلِدٍ وَقَالَ اللّهِ مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ كُلِهَا أَحَدٌ عَلَى هَذَا الدِّينِ غَيْرُهُ هَوْلَاءِ النَّهِ مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ كُلِهَا أَحَدٌ عَلَى هَذَا الدِّينِ غَيْرُهُ هَوْلَاءِ النَّهِ مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ كُلِهَا أَحَدٌ عَلَى هَذَا الدِّينِ غَيْرُهُ هَوْكَاءِ الثَّهُ الْمُنَاقِةِ هُ الْمُؤْلِةِ وَاللهِ مَا عَلَى ظَهُو الْأَرْضِ كُلِهَا أَحَدٌ عَلَى هَذَا الدِينِ عَيْرُهُ هَوْكَاءَ الْمُؤْلِةِ عَلَى هَذَا الدِينِ عَيْرُهُ هَوْكَاءِ الْمُؤْلِةِ عَلَى هَذَا الدَّيْنِ عَيْرُهُ مَا عَلَى طَلَاهُ الْمُؤْلِةِ وَاللهِ عَلَى هَذَا الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِهُ الْمُلْعُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِ

۲۔ سیدناعفیف بڑائیؤسے روایت ہے کہ میں زمانہ جاہلیت میں مکہ مکرمہ آیا۔ سیدنا عباس بن عبدالمطلب بڑائیؤ کے ہاں (بطورمہمان) کھہرا، جب سورج بلندہوا، اس نے آسان پرایک دائر ہ بنالیا، میں اس وقت خانہ کعبہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسنے میں ایک نوجوان آیا جو اپنی نظروں کو آسان کی طرف اٹھا کے ہوئے تھا پھروہ کعبہ کے پاس آکراس کے سامنے گھڑا ہوگیا، ابھی تھوڑا ہی وقت گزراتھا کہ ایک بچیہ آکراس کے سامنے گھڑا ہوگیا۔ پھر تھوڑا ہی وقت گزر نے کے بعد ایک عورت آئی، وہ آکراس (نوجوان) کی داکیں جانب کھڑا ہوگیا۔ پھر تھوڑا ہی وقت گزر نے کے بعد ایک عورت آئی، وہ ان دونوں کے بیچھے کھڑی ہوگئی۔ نوجوان نے رکوع کیا تو اس بیچ اورعورت نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان سجدہ کرتے ہوئے نیچ جھکا تو انہوں نے بھی اس دونوں کے بیچھے کھڑی ہوگئی۔ نوجوان سجدہ کرتے ہوئے نیچ جھکا تو انہوں نے بھی اس کے ساتھ سجدہ کیا۔ میں نے عرض کیا: اے عباس! بیتو بہت بڑی بات ہے۔ [ یعنی جیران کن معاملہ اس کے ساتھ سجدہ کیا۔ اس میں جیرائگی والی بات کوئی ہے؟ پھر فرمایا: کیا تم اس نوجوان کو جانے میں۔ نام بیس نے کہا: بیس سے کہا: بیس میں نہوں نے کہا: بیس سے کہا: بیس میں نے کہا: بیس نے کہا! کیا تم اس بی کو جانے ہو؟ میں نے کہا: بیس نے کہا: بیس نہوں نے فرمایا) کیا تم اس بیکے کو جانے بو؟ میں نے کہا: بیس نہوں نے فرمایا) کیا تم اس بیکے کو جانے بو؟ میں نے کہا: بیس نہوں نے فرمایا) کیا تم اس بیکے کو جانے بو؟ میں نے کہا: بیس نہوں نے فرمایا) کیا تم اس بیکے کو جانے بو؟ میں نے کہا: بیس نہوں نے فرمایا) کیا تم اس بیکے کو جانے بودی میں نے کہا: بیس نہوں نے فرمایا) کیا تم اس بیکے کو جانے بی بیس نے کہا نہیں نے کہا نہیں ہے کہا کیا تھوں کے کہا نہیں نہوں نے فرمایا) کیا تم اس بیکے کو جانے بیس نے کہا کیا کہا نہیں نہوں نے فرمایا) کیا تم اس بیس کی کو جانے بیس نے کہا کیا کہا نہیں کیا تھوں کے کہا کیا کہا کو بیا کیا کیا کیا کیا کو بیا کیا کہا کیا کہا کیا کیا کو بیا کیا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کو بیا کیا کیا کہا کیا کیا کہا کیا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کیا کہا کیا کیا کہا کیا کہا کیا کیا کیا کہا کیا کہا کیا کیا کہا کیا کیا کیا کہا کیا کیا کیا کہا کیا کیا کیا کیا کیا کیا

خصائص على طائفة

طالب بن عبدالمطلب فرہنؤ ہیں۔ پھر فر مایا: کیاتم اس عورت کوجانے ہوجوان دونوں کے پیچھے کھٹری تھی؟
میں نے کہا: نہیں، انہوں نے فر مایا: یہ میرے بھتیج (سیدنا محمد سڑیڈیڈ) کی زوجہ محتر مدخد بجہ بنت خویلد ٹڑیٹا ہیں۔ یہ (نوجوان) مجھے بیان کرتا ہے کہ آپ کارب آسانوں اور زمینوں کارب ہے۔ جس دین پروہ قائم ہیں، اس ذات نے ان کواس دین کا تھم دیا ہے۔ اللہ کی قسم! تمام روئے زمین میں ان تینوں کے علاوہ کوئی اس دین پرنہیں ہے۔

# تحقيق وتخريج:

[اسناده ضعیف]

ابن یحیٰ بن عفیف مجبول راوی ہے۔اس کا باپ یحیٰ بن عفیف بھی مجبول اورغیر معروف ہے۔ اس کے بارے میں حافظ ذہبی ہیں۔

لا يعرف

'' پیمجبول راوی ہے۔''

[ميزان الاعتدال:396/4؛ كمغنى في الضعفاء:741/2]

نیز مجبول بھی کہاہے۔

[ د يوان الضعفاء: 4665]

حافظ ابن حجر مينينے اسے مقبول [مجبول الحال] كباب-

[تقريب التبذيب:7609]

سوائے امام ابن حبان میسیا الثقات: 521/5] کے کسی نے اس کی توشیق نہیں گی۔

اس كا بسند حسن ايك شابد [السيرة لابن اسحاق ص: 119؛ مسند الامام احمد: 1/209؛

المتدرك للحاكم: 183/3] مين آتا ہے۔اس كے بيالفاظ ہيں:

وَلَمْ يَتْبَعْهُ عَلَى أَمْرِهِ إِلَّا امْرَأْتُهُ، وَابْنُ عَمِّهِ هَذَا الْفَتَى

''اس معالمے میں صرف ان کی ہیوی اوراس جچاز ادنو جوان نے پیروی کی ہے۔''

[ خصائصٍ على طلقة على المنتقة ]

صیح احادیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے منکر ہیں۔اس کے راوی اساعیل بن ایاس الکندی کے بارے میں امام بخاری مُشِینیفر ماتے ہیں:

في حديثه نظر

''اس کی اس حدیث میں منکر الفاظ ہیں۔''

[التاريخ الكبير:345/1]

دوسرے راوی ایاس بن عفیف کے بارے میں فرماتے ہیں:

فیه نظر

'' بیمنکر حدیثیں بیان کرتاہے۔''

[الرَّرَّ الكبير: 441/1

7- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسى قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ مُوسى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ عَلِيِّ: «أَنَا عَبْدُ اللهِ، وَأَخُو رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا الصِّدِيقُ الْأَكْبَرُ، لَا يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَاذِبٌ، صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِينَ»

2۔ عباد بن عبد الله مُرِينَة سے روایت ہے کہ سیدنا علی المرتفعٰی ﴿ اَلَٰهُ فَ فَر مایا: میں الله کا بنده موں، رسول الله مَنْ اَللهُ مَا بُعالَی موں اور میں صدیقِ اکبر موں۔ میرے بعد کوئی جھوٹا ہی اس بات کی تکذیب کرےگا۔ میں نے لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی ہے۔

# تحقيق:

[منكر]

يم مكر قول ہے اس كے بارے ميں احمد بن عنبل ميد فر ماتے ہيں:

"اضرب عليه، فانه حديث منكر."

''بیقول اس کے منہ پر ماردو کیونکہ بیرحدیث منکر ہے۔''

(المنتخب من العلل للخلال لا بن قدامة المقدى: 114)

خصائص على ولاتيز )

حافظ على بيسة فرماتے ہيں:

"الرواية في هذا فيها لين-"

''اس روایت میں کمزوری ہے۔''

[الضعفاءالكبير:137/3]

حافظا بن الجوزي مِيَّة نِيْ ''موضوع'' (من گفرت) كباہے۔

[الموضوعات: 341/1]

شیخ الاسلام امام ابن تیمیه میشیغر ماتے ہیں:

"هو كذب ظابر"

" پیرواضح حجموٹ ہے۔"

(منهاج النة: 199/4)

حافظ ذہبی سینفر ماتے ہیں:

"هذا كذب على على-"

''بیسیدناعلی ڈائنٹز پر جھوٹ ہے۔''

[ميزان الاعتدال:368/2]

حافظا بن كثير مينينفرماتے ہيں:

"هذا الحديث منكربكل حال، ولا يقولها على و كيف يمكن ان يصلى قبل الناس بسبع سنين؟ وبذا لا يتصور اصلاء"

'' ہرصورت میں بیروایت منکر ہے، سیدناعلی ڈائٹؤ نے بیہ بات نہیں کہی ۔ بیہ کیم مکن ہے کہ سیدناعلی ڈائٹؤ نے بیہ بات نہیں کہی ۔ بیہ کیم مکن ہے کہ سیدناعلی ڈائٹؤ نے لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی ہو۔ اس روایت کی بنیاد کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔''

(البداية والنهاية: 26/13)

النصائص على طائبة )

جب امام حاکم بیشتانے اس روایت کو''صحیح ملی شرط اشیخین '' کہا تو ان کے تعاقب ورد میں حافظ ذہبی بیشتانے لکھا:

"كذا قال له، وهو ليس على شرط واحد منهما بل ولا يصح بل حديث باطل فتدبر"

''امام حاکم مینی نے جس طرح کہا ہے کہ یہ روایت شیخین کی شرط پر تھی ہے۔ مگر حقیقت میں یہ روایت ان دونوں میں سے کسی ایک کی شرط پر بھی نہیں ہے۔ بلکہ یہ روایت صحیح بی نہیں ہے، مزید برآں یہ روایت باطل ہے۔ اس بات کو توجہ سے سمجھ لیجھے۔''

اس کے مشر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا علی ٹر تھ سے توائر کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق بڑھ کواپنے سے بہتر سمجھتے ہے، مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق بڑھ ایمان لائے ، نظاموں میں سیدنازید بڑھ اور عورتوں میں سیدہ خد یجہ الکبری بڑھ سب سے پہلے ماکمان لائے ، نظاموں میں سیدنازید بڑھ اور قل بڑھ ایمان لائے ، پھر یہ کہنا کیسے ممکن ہے کہ لوگوں سے سات سال پہلے میں نے نمازادا کی۔

حبیها که حافظا بن کثیر مینیغر ماتے ہیں:

"وَالصَّحِيخُ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْغِلْمَانِ، كَمَا أَنَّ خَدِيجَةَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النِّسَاءِ، وَزَيْدُ بُنْ حَارِثَةَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النِّجَالِ الْأَخْرَارِ، الْمُوالِي، وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ الْأَخْرَارِ، وَكَانَ سَبَبُ إِسْلَامٍ عَلِيٍّ صَغِيرًا أَنَّهُ كَانَ فِي كَفَالَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلِّمٌ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلِّمٌ الله وَسَلَّمٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ "

''صحیح بات یہ ہے کہ سیدناعلی ڈیٹھ بچول میں سب سے پہلے اسلام لائے، جیسا کہ عورتوں میں سب سے پہلے سیدنا زید

فصالص على وأنتذ

[البداية والنهاية 220/7]

### تنبيه:

عباد بن عبدالتدالاسدي راوي ''حسن الحديث'' ہے۔

### تخريج:

مصنف ابن ابي شبية :65/12؛ سنن ابن ماجة :120 ؛ السنة لا بن ابي عاصم :1324 ؛ المستدرك للجائم :111,112/3

### فائده:

سيدناعلى والنفؤن برسرٍ منبر فرمايا:

انا الصديق الاكبر أمنت قبل ان يومن ابو بكر و اسلمت قبل ان يسلم.

'' میں صدیق اکبر ہوں ، میں ابو بکر کے ایمان لانے سے پہلے ایمان لایا اور ان کے اسلام لانے سے پہلے ایمان لایا اور ان کے اسلام قبول کیا۔''

[ تاريخُ دمشق لا بن عسا كر:33,32/14]

یغیر ثابت قول ہے۔سلیمان بن عبدالقدابو فاطمہ کی امام ابن حبان[الثقات: 384/6] کے علاوہ کسی نے توثیق نہیں کے نیز اس کا معاذہ عدویہ سے ساع ثابت نہیں۔

حارث بن عبدالله كہتے ہيں كەميں نے سيدناعلى النات كوفر ماتے ہوئے سنا:

''مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر ٹھنٹنا اسلام لائے اورجس نے قبلدرخ ہوکر

خصائص على ويشن ) ----

سب سے پہلے نبی کریم منافیتیا کے ساتھ نماز پڑھی وہ سیدناعلی ڈینڈ ہیں۔''

[الکال فی ضعفاء الرجال لا بن عدی: 65/2؛ تاریخ دشق لا بن عسا کر: 33/42] اس کی سند سخت ضعیف ہے، اس کا راوی بہلول بن عبید [عبداللہ؟] ضعیف ہے۔ ابو اسحاق سبیعی مختلط اور مدلس ہیں۔ حارث بن عبداللہ بن الاعور جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے۔

الاباطیل والمنا کیرللجورقانی[145] کی سند میں محمد بن سلمہ بن کہیل اور حبہ بن جوین دونوں راوی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف میں۔لہذا سیدنا علی ڈائنڈ کا سیدنا ابو کبر صدیق براتی سے پہلے ایمان لانا ثابت نہ ہوا۔

باب3

# ذِكْرُ عِبَادَةً عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## سيدناعلى المرتضلي طالفنذ كي عبادت كابيان

8. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ عَلِيٍ قَالَ: «مَا أَعْرِفُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَبَدَ اللهَ بَعْدَ نَبِينَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرِي. عَبَدْتُ اللهَ قَبْلَ أَنْ يَعْبُدَهُ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِسَبْعِ سِنِينَ»
 الْأُمَّةِ بِسَبْعِ سِنِينَ»

۸۔ عبداللہ بن ابی ہذیل میں ہے ہے روایت ہے کہ سیدنا علی المرتضی بی ٹی ٹیز نے فرمایا: میں اللہ کے کسی بندے کونہیں جانتا کہ نبی کریم من ٹیسیا کے علاوہ جس نے مجھ سے پہلے اللہ رب العزت کی عبادت کی موسی ہو۔ میں نے اس امت کے برخض سے سات سال پہلے اللہ رب العزت کی عبادت کر عبادت کی عبا

#### نوٹ:

خصائص سیدناعلی ڈلنٹؤ کے بعض نسخوں میں سات کی بجائے نو کے الفاظ ہیں۔

## شحقیق و تخریج:

[ اسناده حسن والمتن منكر ]

اس روایت کی سند میں اجلی بن عبدالله الکندی راوی جمهور محدثین کے نز دیک ' حسن الحدیث' ہے۔

خصائص من وزير 🔾 🔾 🔾 🔾 🔾 🔾 🔾 عد النص من وزير 🔾 (38 عد النص على وزير النص النظام على وزير النظام على الن

حافظ بيثمي ميسية فرمات بين:

"والاكثر على توثيقه."

''اکثر محدثین نے اس کی توثیق کی ہے۔''

( مجمع انزوائد: 1/189 )

#### حافظ ذہبی رہیں فرماتے ہیں:

"هذا باطل لان النبى من اول ما اوحى اليه آمن به خديجة. وابو بكر، و بلال، و زيد مع على قبله بساعات، او بعده بساعات، وعبدوا الله مع نبيه، فاين السبع سنين؟ ولعل السامع اخطا فيكون امير المومنين قال: عبدت الله مع رسول الله ولى سبع سنين ولم يضبط الراوى ما سمع ثم حبة شيعى جبل قد قال ما يعلم بطلانه من ان عليا صفين ثمانون بدريا"

" یہ باطل روایت ہے، کیونکہ جب نبی کریم سرتیۃ ہم پر پہلی وجی کا نزول ہوااس سے

پھود پر بعدسیدہ خدیجہ سیدنا ابو بکر صدیق ، سیدنا بال ، سیدنا زیداور سیدنا ملی بڑی ہم ایمان لائے ، ان سب نے نبی کریم سرتیۃ ہم کے ساتھ القدرب العزت کی عبادت کی ،

تو یہ سات سال کبال سے آ گئے ؟ ۔ شاید ریہ سننے والے راوی حبور نی نے خلطی کی ہے ۔ امیر المونین سیدنا علی بڑی تو نہ کہا ہوگا: میں نے نبی کریم شرتیۃ ہم کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کی ، میں اس وقت سات سال کا تھا۔ راوی نے جو سنا ، اس کو ٹھیک سے یہ دنییں رکھ سکا۔ ویسے بھی حبور نی کئر شیعہ ہے۔ اس نے وہ بات بھی کبی ہے کہ جس کا بطان جان لیا گیا ہے کہ جنگ صفین میں سیدنا تا کی بڑنا کے ساتھ ، ۸ بدری صحابی ہے۔ ،

(تلخيص المستدرك:113/3)

خصائص على دلينو 🔵

#### تنبيه:

مندالا مام احمد (99/1) وغیره میں اس کی دوسری سند بھی ہے، اس میں یحی بن سلمہ بن کہیل راوی ''متروک'' ہے اور حبہ بن جوین عرنی جمہور محدثین کے نزد یک ضعیف ہے، اس طرح مشدرک حام (3/11) کی سند میں حبہ بن جوین عرنی ضعیف ہے۔ زوائد الفضائل لعبدالللہ بن احمد (1165, 1165) والی سند میں جابر جھی ''متروک'' ہے، اس میں ''سات'' کی بجائے'' تین سال'' کا ذَرے۔

باب4

### ذِكْرُ مَنْزِلَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

## در بارالهی میں سیدناعلی المرتضلی طالفیذ کا مقام

9 أَخْبَرَنِي هِلَالُ بُنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ، وَهُوَ ابْنُ عَثْمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُهَاجِرُ بْنُ مِسْمَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُحْفَةِ وَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُحْفَةِ وَأَخْذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، فَخَطَبَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ «إِنِي وَلِيَّكُمْ» قَالُوا: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَرَفَعَهَا وَقَالَ: «هَذَا وَلِيِّ، وَالْهُونَ عَنِي عَنِي، وَإِنَّ اللهَ مُوَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَمُعَادِ مَنْ عَادَاهُ»

خصائص على جنائفة

## تحقيق وتخريج:

[ اسناده حسن ]

موسى بن يعقوب بن عبرالله الزمتى جمهور محدثين كن دويك "حسن الحديث "راوى ہے۔

10. أَخْبَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْبَى قَالَ: حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّنَنَا مُسْهِرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ، عَنِ السُّدِيّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ، عَنِ السُّدِيّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ عَيْدِ الْمُلِكِ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ، عَنِ السُّدِيّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ عِنْدَهُ طَائِرٌ فَقَالَ: «اللهُمَّ انْتِنِي بِأَحَبٍ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَاكُلُ مَعِي مِنْ هَذَا الطَّيْرِ» فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَرَدَّهُ، وَجَاءَ عُمَرُ فَرَدَّهُ، وَجَاءَ عَلِيٌ فَأَذِنَ لَهُ مَعِي مِنْ هَذَا الطَّيْرِ» فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَرَدَّهُ، وَجَاءَ عُمَرُ فَرَدَّهُ، وَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَذِنَ لَهُ مَعِي مِنْ هَذَا الطَّيْرِ» فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَرَدَّهُ، وَجَاءَ عُمَرُ فَرَدَّهُ، وَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَذِنَ لَهُ مَعِي مِنْ هَذَا الطَّيْرِ» فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَرَدَّهُ، وَجَاءَ عُمَرُ فَرَدَّهُ، وَجَاءَ عَلِيٌ فَانَذِنَ لَهُ اللهُ عَلَيْ مِنْ هَذَا الطَّيْرِ » فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَرَدَّهُ، وَجَاءَ عُمَلُ فَرَدَّهُ، وَجَاءَ عَلِي لِي اللهُ عَلَيْ فَالْ فِي مِنْ هَذَا الطَّيْرِ » فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَرَدَّهُ، وَجَاءَ عُلِي لِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ ال

### شحقیق و تخریج:

[اسنادهضعیف ومنکر]

اس کاایک راوی مسمر بن عبدالملک ' کین الحدیث' ہے۔

(تقريب التهذيب لابن حجر: 6667)

اس کے بارے میں امام بخاری بیشیفر ماتے ہیں:

"فيه بعض النظر"

''اس پربعض محدثین نے کلام کی ہے۔''

(البّاريخ الصغير:250/2)

امام ابن عدی میسیفر ماتے ہیں:

ولمسهر غير ما ذكرت، وليس بالكثير."

'' مسہر کی اس کے علاوہ اور بھی روایت ہے، جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ کثیر الروابیہ راوی نہیں ہے۔''

(الكامل في الضعفاءالرجال:458/6)

الم ما بن حبان مُسِند نے اسے 'الثقات (197/9)' میں ذکر کر کے لکھا ہے:

"يخطئ ويهم"

'' پیخطااوروہم کاشکار ہے۔''

حافظ ذہبی ہوسیے نے ''لین'' کہاہے۔

(المقتنى في سرواكني:5419)

اسی طرح''لیس بالقوی'' کہاہے۔

(المغنى في الضعفاء:406/2)

اے واضح طور پراکھن بن حماد انصیبی الوراق نے'' ثقهٰ' کہاہے۔

(مندالي يعلى:4052؛ لكامل في الضعفاء الرجال لا بن عدى:457/6 ، وسند و صحيح )

جمہور محدثین نے اس روایت کو''ضعیف'' کہاہے، اہل علم کے ہال بیر وایت'' حدیث الطیر''

کے نام سےمعروف ہے۔اس کے بہت سارے طرق ہیں مگروہ سارے کے سارے ضعیف ہیں۔

11- أَخْبَرْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: أَمَرَ مُعَاوِيَةُ سَعْدًا، فَقَالَ: " مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبُّ أَبَا تُرَابٍ؟ . قَالَ: أَمَا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَنْ أَسُبُّهُ، لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. سَمِعْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَنْ أَسُبَّهُ، لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَنْ أَسُبُهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ؛ وَسَلَّمَ فَلَنْ أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ. وَخَلَّفَهُ فِي بَعْضٍ مَغَازِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ؛ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالصِّبْيَانِ؟» فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْصِبْيَانِ؟» فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْصِبْيَانِ؟» فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْصِبْنِيَانِ؟»

خصائص على خانينو ) 🚤 🕳 خصائص على خانينو )

وَسَلَّمَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي؟» وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: فِي يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُ اللهَ وَرَسُولُهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ» فَتَطَاوَلُنَا لَهَا، فَقَالَ: «ادْعُوا لِي عَلِيًّا» فَأْتِيَ بِهِ أَرْمَدَ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ، وَلَمَّا نَزَلَتْ، زَادَ هِشَامٌ: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ، وَلَمَّا نَزَلَتْ، زَادَ هِشَامٌ: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} [الأحزاب: 33] دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا، وَفَاطِمَةَ، وَحَسَنًا. وَخُسَيْنًا فَقَالَ: «اللهُمَّ. يَعْنِي هَؤُلَاءِ أَهْلِي»

اا۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص بُر اللہ سے کہ سیدنا معاویہ بڑا تو نے سیدنا سعد بڑا تو کو کوئی بات روکتی ہے کہ آپ ابور اب (سیدنا علی المرتضیٰ بڑا تو کی کنیت) کی سقیص مبیں کرتے ؟ سیدنا سعد بڑا تو کہا: جب تک مجھے وہ تین با تیں یا دہیں جو رسول اللہ سُر اللہ سُر اللہ اللہ سے ہوں کہ سے ہوا کہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہوا کہ اللہ اللہ ہوا کہ اللہ اللہ ہوا کہ اللہ اللہ ہوا کہ اللہ ہ

بشام راوی نے ان الفاظ کوزیادہ کیا: جب بیآیت مبارکہ نازل ہوئی: ''اللہ یکی چاہتا ہے کہا ہے اہلی ہیت ! اللہ سُلِیْتِیْنِ کے اہل ہیت ! اللہ سُلِیْتِیْنِ کے اہلی ہیت! میں سے اہلی ہیت اللہ سُلِیْتِیْنِ کے اہلی ہیت اللہ سیاملی ،سیدہ فاطمہ ،سیدنا حسن اور سیدنا حسین شریع کو با کرفر مایا: اے اللہ بیمیرے اہلی ہیت ہیں۔

## شحقیق و تخریج:

صحیح مسلم:2404

12. أَخْبَرَنَا حَرَمِيُّ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ مُوسى الصَّغِيرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فَتَنَقَّصُوا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ لَهُ خِصَالٌ ثَلاثَةٌ، لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ لَهُ خِصَالٌ ثَلاثَةٌ، لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبَ إِلَيْ مِن خَمْرِ النَّعَمِ، سمِعْتَه يَقُولُ: «إِنَّهُ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ هارُون مِن مُوسى، إِلَّا أَنَهُ لَا إِلَيْ مِن خَمْرِ النَّعَمِ، سمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَأَنْ مَنْ إِلَّا لَهُ عَلَى بِمَنْزِلَةٍ هارُون مِن مُوسى، إِلَّا أَنَهُ لَا يَيْ بَعْدِي» وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٍّ مَوْلَاهُ» وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٍّ مَوْلَاهُ»

11۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈیٹن سے روایت ہے کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہواتھا کہ لوگ سیدناعلی ڈیٹنو کی شند نوٹنو کے سیدناعلی ڈیٹنو کی سیدنا علی ڈیٹنو کی سیدنا سیدنا میں سے کہا: بلا شبہ میں نے رسول اللہ سُڈیٹیو سے ان کی تین ایسی خصالتیں سی ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی میرے حصہ میں آ جانا ، مجھے سرخ اونٹول سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

میں نے سنا آپ مُنْ تَنْتِیَا اِن کے بارے میں فر مار ہے تھے: تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جومولی علینا کو ہارون علینا کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

میں نے سنا،آپ مَنْ تَنْتِیْنِ ان کے بارے میں فر مار ہے تھے :کل میں حجینڈ ااس شخص کو دوں گا جو اللہ اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہے ،اللہ اوراس کارسول اس سے محبت کرتے ہیں۔

میں نے سنا،آپ مُن ﷺ ان کے بارے میں فر مار ہے تھے: جس کا میں مولیٰ ( دوست ) اس کا علی مولیٰ ( دوست ) ہے۔

## شخقیق:

[اسناده ضعیف لانقطاعه]

خصائص على ثاناتنا كالمستعلق المستعلق ال

امام يحيى بن معين رسيفرمات بين:

''عبدالرحن بن سابط نے سیر ناسعد بن ابی وقاص ڈائٹٹا سے حدیث نہیں سنی۔''

( تاریخ یحیٰ بن معین بروایة الدوری:348/2)

اس لیے حافظ ابن کثیر مُیسیّه (البدایة والنهایة: 341/7) کااس روایت کی سند کو'' حسن'' کہنا صحیح نہیں ہے۔

### تخريج:

سنن ابن ماجة :121

13- أَخْبَرِنِي زَكَرِبّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُوْدَ. عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَعْدًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: «لَأَذْفَعَنَ الرَّايَةَ غَدًا إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، عَلَى يَدَيْهِ» فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُهُ فَدَفَعَ إِلَى عَلِيّ

سا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹھی آئے نے فر مایا: کل میں جھنڈ ااس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول (سڑاٹھی آئے) اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول (سڑاٹھی آئے) اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے خواہشمند ہوئے تو آب مٹاٹھی ہے تو اسلمانوں کو ) فتح دے گا۔ تمام صحابہ کرام اس کے خواہشمند ہوئے تو آب مٹاٹھی ہے تو اسلمانوں کو عطافر مایا۔

## شحقيق وتخريج:

[اسناد بنسعيف لانقطاعه]

اليمن صبثى كاسيرنا سعدبن الى وقاص ثالثنة سيساع نبيس ہوسكا۔

14 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثْنَا عْبَيْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، وَالْمِبْهُالِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيّ وَكَانَ

يَسِيرُ مَعَهُ: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَنْكَرُوا مِنْكَ أَتَكَ تَخْرُجُ فِي الْبَرْدِ فِي الْمُلَاءَتَيْنِ، وَتَخْرُجُ فِي الْحَرِ فِي الْمُلَاءَتَيْنِ، وَتَخْرُجُ فِي الْحَرِ فِي الْمَلَاءَتَيْنِ، وَتَخْرُجُ فِي الْحَرِ فِي الْمَلَاءَ بَلَى قَالَ: «أَوْلَمْ تَكُنْ مَعْنَا بِخَيْبَرَ؟» قَالَ: بَلَى قَالَ: «فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً فَرَجَعَ. وَبَعَثَ عُمْرَ وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً فَرَجَعَ بِالنَّاسِ » فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عُمْرَ وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً فَرَجَعَ بِالنَّاسِ » فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عُمْرَ وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً فَرَجَعَ بِالنَّاسِ » فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَلُهُ عُلِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُ اللهَ وَرَسُولُهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ لَيْسَ بِفَرَّارٍ » فَأَرْسَلَ إِلَيْ وَلَا بَرْدًا » وَأَنا أَرْمَدُ قُلْتُ: «إلِنِي أَرْمَدُ، فَتَفَلَ فِي عَيْنِي » وَقَالَ: «اللهُمَّ اكْفِهِ أَذَى الْحَرِ وَالْبَرْدِ، فَمَا وَجَدْتُ حَرًا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا بَرْدًا»

۱۹۱۰ عبدالرحن بن ابی لیل سے روایت ہے کہ میرے باپ سیدنا ملی ڈیٹو کے ساتھ چل رہے تھے۔
میرے باپ نے بوچھا: لوگ آپ براعتراض کرتے ہیں کہ آپ سردیوں میں زم و ملائم کپڑ ااور گرمیوں
میں مونا اور سخت لباس پہنتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا: کیا آپ ہمارے ساتھ نیبر کے موقع پر نہیں تھے،
میرے باپ نے عرض کیا: کیوں نہیں توسیدنا علی ڈائٹو نے فر مایا: بااشہد رسول اللہ سوٹھ ہے نے سیدنا ابو بکر جن ٹو کو بھیجاان کے لیے ایک جھنڈ امقر رکیا تھا مگر وہ (بغیر فتح کے) لوٹ آئے۔ پھر سیدنا عمر ڈائٹو کو بھیجاان کے لیے ایک جھنڈ امقر رکیاوہ بھی لوگوں کے ساتھ لوٹ آئے۔ پھر رسول اللہ شائی ہے نے فر مایا تھا: میں حجنڈ ااس شخص کو دوں گا جواللہ اور اس کے رسول سے محت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی اس سے محت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی اس سے محت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی اس سے محت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی اس سے محت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی اس سے محت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی اس سے محت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی اس سے محت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تھا تو آپ شن ٹیٹر کیٹر نے میری آئھ میں لعاب د بمن ڈالا اور دعا فر مائی ۔ اے اللہ اعلیٰ ہو ودور فر ما۔ اس دن سے مجھے نہ گری محسوس ہوتی ہے اور نہ ہر دی۔

## تحقيق:

[اسنادەضعیف]

 خصائص على بالنتوا

سيئ الحفظ لا يحتج به عند اكثرهم-

'' یہ تک الحفظ راوی ہے، اکثر محدثین کے نزدیک اس سے حجت پکڑنی جائز نہیں ہے۔''

[تحفة الطالب:345]

حافظ بینمی میسیفر ماتے ہیں:

فیه کلام کثیر۔

''اس میں بہت زیادہ کلام کی گئی ہے۔''

[ مجمع الزوائد:213/2]

حافظ بوصری ہیسیفر ماتے ہیں:

ضعفه الجمهور

''جمہورمحدثین نے اسے ضعیف کہاہے۔''

[مصباح الزجاجة في زوائدا بن ماجة :1/106؛ ح:315]

### تخرتج:

سنن ابن ماجة : 117؛ مندالا مام احمه: 133,99/1؛المستد رك للحا كم: 37/3؛ وقال' 'صحيح الا سنادُ' ووافقه الذببي \_ طذا خطاوالصواب ما قلنا \_

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْغَدَاةَ. ثُمَّ قَامَ فَائِمًا، وَدَعَا باللِّوَاءِ، وَالنَّاسُ عَلَى مَصَافِيهِمْ، فَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ لَهُ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا هُوَ يَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ اللِّوَاءِ، فَدَعَا عَلِيَّ بْنَ أَسِ طَالِبٍ، وَهُوَ أَرْمَدُ، فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ. وَمَسَحَ عَنْهُ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ اللِّوَاءَ، وَفَتَحَ اللهُ لَهُ قَالَ: «وَأَنَا فِيمَنْ تَطَاوَلَ لَهَا» 10۔ سیدنا بریدہ بڑائٹ سے روایت ہے کہ ہم نے خیبر کا محاصرہ کیا توسیدنا ابو بکر مڑائٹ جھنڈا کیڑ کر نکلے لیکن وہ اسے فتح نہ کر سکے پھرا گلے دن صبح سیرنا عمر فاروق ڈلٹڈ حجنڈا کپڑ کر نکلےلیکن وہ بھی بغیر فتح کیے والپس لوٹ آئے لوگوں کواس دن بڑی سختی اور جدو جہد کا سامنا کرنا پڑاتور سول اللہ سُ تَقْتِرَ لِمُ نے فر مایا: کل میں حجنڈ ااس شخف کودوں گا جواللہ اوراس کے رسول ہے محبت کرتا ہے، اللہ اوراس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اوروہ فنتے حاصل کیے بغیروا پس نہیں ملٹے گا ہم نے پرسکون رات بسر کی کہ کل ضرور فنتح نصیب ہوگی پس رسول الله منگنتیۃ کی نے صبح کی نماز فجر ادا کی پھر کھٹرے ہوئے ۔حجنڈ امنگوایا ،لوگ اس وقت صفول میں تھے۔اس وقت ہم میں ہے جس کسی کوجھی رسول الله مُؤیَّنَۃ ﷺ کے ہاں کچھ مقام ومنزلت حاصل تھی وہ بیامیدلگائے ہوئے تھا کہ جھنڈااس کودیا جائے گا۔ پس آپ منی تی تی نے سیدناعلی مٹی تی کو بلایا۔ وہ اس وقت آشوبِ چشم میں مبتلا تھے۔آپ مُلَّنْتِهَا نِے ان کی آئکھوں میں لعاب دہن ڈالا اوران پرا پنا ہاتھ کھیرا کھر حجنڈاان کوعطا فر مایا۔اللہ نے ان کے ہاتھ پر [ مسلمانوں کو ] فتح عطا فر مائی۔راوی سیدنا بریدہ ڈلٹنڈ کہتے ہیں: میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا جواس[ حجنڈے ] کے امیدوار تھے۔

# تحقيق وتخريج:

[منكر (ضعيف)]

بیروایت منکر ہے کیونکہ اس روایت میں معاذ بن خالد شقق المروزی''مجہول الحال''ہے۔امام ابن حبان مُیسَیّی ''الثقات' (177/9) کے علاوہ کسی نے اس کی توثیق نہیں کی، حافظ ابن حجر مُیسَیّد ( تقریب التہذیب: 6728) کا اسے''صدوق'' کہنا صحیح نہیں ہے۔مندالا مام احمد (353/5) میں اس کی متابعت زید بن الحباب نے کررکھی ہے۔ حسین بن واقد مروزی بے شک ثقہ ہیں، کیکن امام احمد مُریسَیْت نصائص على النينة )

#### فرماتے ہیں:

"ما أنكر حديث حسين بن واقد و ابى المنيب عن ابن بريدة ـ"

"ما أنكر حديث حسين بن واقداور ابوالمنيب كي سيرناعبد الله بن بريده سے روايت منكر ہے ـ"

(العلل ومعرفة الرجال برواية عبدامة :239/1 . =: 1338)

یہ روایت بھی انہی ہے ہے، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق بڑھ کا ذکر ہے، حالانکہ میں امادیث میں ان کاذکر نہیں ہے۔

#### [البحر الرجز]

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبْ ... شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ أَطْعَنُ أَخْيَانًا وَحِينًا أَضْرِبُ ... إِذَا اللَّيُوثُ أَقْبَلَتْ تَلَبَّبُ

فَاخْتَلَفَ هُوَ وَعَلِيٌّ ضَرْبَتَيْنِ، فَضَرَبَهُ عَلِيٌّ عَلَى هَامَتِهِ حَتَى عَضَّ السَّيْفَ مِنْهَا أَبْيَضَ رَأْسِهِ، وَسَمِعَ أَهْلُ الْعَسْكَرِ صَوْتَ ضَرْبَتِه، فَمَا تَتَامَّ آخِرُ النَّاسِ مَعَ عَلِيٍّ فَفَتَحَ اللهُ لَهُ وَلَهُمْ

۲۱۔ سیدنا بریدہ اسلمی مٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سٹیٹیئٹ نے جب خیبر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا تو سیدنا عمر فاروق مٹائٹؤ کو جبنڈ اعطافر مایا۔ بچھلوگ بھی ان کے ساتھ اُٹھ کھٹر ہے ہوئے تو اہل خیبر کے ساتھ ان کا

خصائص على التنهُ على ا

ابل خیبر مجھے جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں ، میں ایک بتھیار والا اور تجربہ کارجنگجو ہوں۔ جب شیر میری طرف دوڑتا ہے تو میں اس کو بھی نیز ہ مارتا ہوں اور بھی تلوار سے حملہ کرتا ہوں۔

پھر دونوں کی ضربوں کے درمیان تصادم ہوا پس کیا ہوا کہ سید ناعلی ڈائٹو نے اس کے سر پروار کیا یہاں تک کہ تلوار اس کے سرکو چیرتی ہوئی اس کے دانتوں تک آپنجی اور تمام ابل لشکر نے اس ضرب کی آواز سنی ۔ [ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھراس کے بعد کسی اور نے سید ناعلی ڈائٹو کا مقابلہ کرنے کا ارادہ نہ کیا ] آخری صف کے لوگ سید ناعلی ڈائٹو کے پاس ابھی پہنچہ نہیں پائے تھے کہ اللہ تعالی نے ان کو فتح عطا فرمادی [ یعنی پہلی صفوں کے مجاہدین ہی نے اہل خیبر کوشکست دے دی۔ آخری صفوں کے مجاہدین کو مدان میں اترنے کی نوبت ہی نہ آئی ]۔

# تحقيق وتخريج:

[ضعیف ومنکر]

اس روایت کی سند میں ابوعبداللّٰد میمون بھری راوی ضعیف ہے۔

[تقريب التبذيب لا بن حجر: 7051]

متدرك حاكم (37/3)، دلاكل النبوة للبيبقي [211/4] مين اس كامتابع المسيب بن مسلم

خصائص على دانسنة

الاودی''مجہول''ہے۔

مند البز ار (770) میں اس کا ایک منکر شاہر بھی ہے۔ اس کا راوی عبیداللہ بن مویٰ العبسی صحاح ستہ کاراوی ہے، ثقہ ہے۔ حافظ ابن سعد مُتِلَةُ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

"كان ثقة صدوقا، ان شاء الله كثير الحديث حسن الهيئة . وكان يتشيع، ويروى أحاديث في التشيع منكرة، فضعف بذلك عند كثير من الناس-"

''یہ ان شاء اللہ ثقہ وصدوق ہے۔ کثیر الحدیث اور حسن الحدیث راوی ہے۔ البتہ شیعہ بھی ہے۔ تشیع میں منکر روایتیں بیان کرتا ہے۔ اس بنا پراکثر محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔''

(الطبقات لا بن سعد:368/6)

لہذا بیروایت بھی منکر ہے، یا در ہے منکر حدیث ضعیف ہوتی ہے۔

### تنبيه:

[ مندالا مام احمه: 16/3؛ مندانی یعلیٰ :1341 ]

#### تبصره:

یہ منکر روایت ہے، حفاظ حدیث نے اسے ان الفاظ کے بغیر صحیح سندوں سے روایت کیا ہے۔

اس کا راوی عبداللہ بن عصم [عصم ] ابوعلوان اگر چہ جمہور محدثین کے نزدیک''موثق، حسن الحدیث' بہر اللہ تا تھا۔ ایس کے باوجودیہ کثرت سے غلطیاں کرتا تھا، اور منگر روایات بیان کرتا تھا۔ ایسے راوی کا تفرد جو حفاظ کے خلاف ہوم صربوتا ہے۔ بیروایت بھی اس راوی کا تفرد ہے اس لیے بیغریب اور منگر ہے۔ اس راوی کے بارے میں امام ابن حبان مین فرماتے ہیں:

منكر الحديث جدا على قلة روايته

''قلیل الرواییہونے کی وجہ سے بیتخت مئر الحدیث راوی ہے۔''

[المجروصين:5/2]

نیزاین کتاب الثقات [ 57/5 ] میں فرماتے ہیں:

يخطئ كثيراـ

'' پیکشیرالخطا راوی ہے۔''

حافظ بیثمی میشیفرماتے ہیں:

ومو ثقة يخطئ

'' بیر نقه راوی ہے مگر غلطی کاشکار ہوجا تاہے۔''

[ تجمع الزوائد:124/9]

حافظا بن حجر میسیفر ماتے ہیں:

صدوق يخطئ

'' پیسجاراوی ہے گرخلطی کرجا تاہے۔''

[ تقريب التهذيب:3476]

حافظا بن کثیر میسیفر ماتے ہیں:

واسناده لا باس به وفيه غرابة.

''اس کی سند میں کوئی خرابی نہیں،البتہ اس کے متن میں غرابت پائی جاتی ہے۔''

[البداية والنهاية:212/4]

جب اس کا تفر دمضر ہے تو'' لاباس بہ'' کیسے؟۔اورغرابت کی بھی یہی وجہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بڑھنا ہے روایت ہے:

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم إِلَى خَيْبَرَ، أَحْسَبُهُ أَبَا بَكْرٍ. فَرَجَع فَنَهٰزِمَا وَمَنْ مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدِ. بِعَثَ عَمْر، فَرجَع فَنَهٰزِمًا، يُجَبِّنُ أصحابَهُ، ويُجَبِّنُهُ أصحابُهُ، فَقَالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم: لأُعطين الرَّايةَ غَدًا رَجُلا، يُحب الله ورسولَهُ، اللهُ عَلَيه ورسولُهُ، لا يَرْجِعُ حَتَّى يفتحَ اللهُ عَلَيْهِ، فَثَارَ الناسُ. فقال: أَيْنَ عَلِيٌّ؟ فَإِذَا هُوَ يَشْتَكِي عينَهُ، فتَفَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى فقال: أَيْنَ عَلِيٍّ؟ فَإِذَا هُوَ يَشْتَكِي عينَهُ، فتَفَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم فِي عَيْنِهِ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ الراية، فَهَزَّهَا، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ.

نصائص على بالتان

#### تبصره:

اس کی سندسخت ضعیف اور نا قابلِ استدلال ہے، حکیم بن جبیر اسدی راوی ضعیف اور متروک ہے۔ اسے امام احمد بن صنبل ، امام بیحیٰ بن معین ، امام نسائی بیستی اور جمہور محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ امام دار قطنی مُریسی نے متروک کہا ہے۔

[سنن الدارقطني:122/2]

حافظ بیثمی میشد فرماتے ہیں:

وهو متروك، ضعفه الجمهور.

'' بیمتر وک راوی ہے،جمہورمحد ثین نے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔''

[ مجمع الزوائد:5/320؛7/299]

علامه عيني لكصته بين:

ضعفه الجمهور-

''جمہورمحدثین نے اس کوضعیف قرار دیاہے۔''

[عمدة القارى: 95/11]

#### تنبيه

ایک روایت بول مذکور ہے:

فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا بَكُرٍ فَسَارَ بِالنَّاسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ مَقَ النَّهَ وَبَعَثَ عُمَرَ فَانْهَزَمَ بِالنَّاسِ حَتَّى النَّهَى إلَيْهِ، فَانْهَزَمَ وَالنَّاسِ حَتَّى النَّهَى إلَيْهِ، وَبَعَثُ عُمَرَ فَانْهَزَمَ بِالنَّاسِ حَتَّى النَّهَ بَعِجا تو وه ''رسول الله مَنْ الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ أَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

[مصنف ابن الي شيبة :370/6؛ مند البز ار:496]

خصائص على ونائذ )

#### تنصره:

اس کی سند ضعیف ہے۔اس میں وہی ابن الی لیلی راوی جوجمہور محدثین کے نز دیک ضعیف ہے، موجود ہے۔

#### سیدناسلمه بن اکوع طرفنن سے روایت ہے:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الرَّايَةَ أَبَا بَكُو الصِّدِيقَ

ه فَبَعَثَهُ إِلَى بَعْضِ حُصُونِ خَيْبَرَ، فَقَتَلَ، ثُمَّ رَجَعَ، وَلَمْ يَكُنْ فَتَحُ ، وَقَدْ جَهَدَ، فَقَالَ : لأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجْلاً يُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ ، لَيْسَ بِفَرَّادٍ فَدَعَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , وَهُوَ أَرْمَدُ ، فَتَقَلَ فِي عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : خُذُ هَذِهِ الرَّايَةَ : فَخَرَجَ وَاللهِ يُهَرُولُ هَذِهِ الرَّايَةَ ، حَتّى يَفْتَحَ اللهُ لَكَ قَالَ سَلَمَهُ : فَخَرَجَ وَاللهِ يُهَرُولُ هَرُولُ هَرُولُ هَرُولُ الرَّايَةَ فِي رَضْمِ حِجَارَةٍ ، فَاطَلَعَ عَلَيْهِ مَهُودِيٍّ مِنْ رَأْسِ الْحِصْنِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتِ؟ قَالَ : أَنَا فَالَ المُهُودِيُّ : غَلَيْبُهُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ : مَنْ أَنِي طَالِبٍ ، قَالَ الْيُهُودِيُّ : غَلَيْبُهُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى، فَمَا رَجَعَ حَتَى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ ، قَالَ الْيُهُودِيُّ : غَلَيْبُهُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى، فَمَا رَجَعَ حَتَى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ ، قَالَ الْيَهُودِيُّ : غَلَيْبُهُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى، فَمَا رَجَعَ حَتَى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ مَهُودِيً : غَلَيْبُهُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى، فَمَا رَجَعَ حَتَى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ

رسول الله مُؤَيِّقَةِ أَ نَے سيدنا ابو بكر صديق وَلَيْوَ كُوحِيندُا عطا فر مايا، انہيں خيبر كے كسى قلعہ كى طرف روانہ فر مايا، كيكن وہ بسيار كوشش كے باوجود بغير فتح كے واپس لوٹ آئے، اس كے بعد نبى كريم مُؤَيَّقِهِ أَنْ فرمايا: كل ميں ايك ايسے خص كے ہاتھ ميں حجندُ ادوں گا، جواللہ اور اس كے رسول ہے مجت كرتا ہے، جس كے ذريعے خيبر فتح ہوگا، وہ خص جنگ ميں را وفر اراختيار نبيں كرے گا۔

راوی کہتے ہیں: اس کے بعد آپ مؤلی کے سیدناعلی جائی کو باا یا،اس وقت ان کی آئی مول میں لعاب دہن ڈھالا، پھر آ تکھول میں لعاب دہن ڈھالا، پھر

خصائص على دانتوز ا

فر مایا: پیر جھنڈ الو[اوراس وقت تک لڑتے رہو]جب تک خداتمہارے ہاتھوں فتح نہ عطافر مائے۔

المعجم الكبيرللطبر انى: 35/7؛ ح:6303؛ مندالحارث: 696؛ المتدرك للحائم: 37/3؛ حلية الاولياء لا بى تعيم الاصبصانى: 162/1]

#### تنصره:

یہ سخت ضعیف روایت ہے۔

1۔ اس کا راوی بریدہ بن سفیان جمہور محدثین کے نز دیک ضعیف ہے۔

امام احد بن خنبل برست سے اس کی حدیث کے بارے میں بوجھا گیاتو آپ بُرست نے فرمایا: له ملیة تحکی عنه.

", مصیبتیں بیان کرتا ہے۔"

[العلل ومعرفة الرجال برواية عبدالله:1500]

امام بخاری میسیفر ماتے ہیں:

فیه نظر۔

"اس میں کلام ہے۔"

[التاريخ الكبير:141/2]

امام دارقطنی رہینے نے اسے''متروک'' کہاہے۔

[الضعفاء والمتر وكون:134]

امام ابوحاتم رازی مُتَنتِ نے''ضعیف الحدیث'' قرار دیا ہے۔

[ الجرح والتعديل لابن ابي حاتم: 424/2]

ا مام نسائی میسند فرمات ہیں:

ليس بالقوى في الحديث.

"بيحديث ميں قوى نہيں ہے۔"

[ سنن النسائي:801؛ الضعفاء والمتر وكين:89]

امام جوز جانی میشینی فرماتے ہیں:

ردى المذسب

''یپردی المذہبراوی ہے۔''

[ احوال الرجال: 205]

حافظ ذہبی ہی<sup>سی</sup>فر ماتے ہیں:

فیه نظر۔

''اس میں کلام کی گئی ہے۔''

[الكاشف: 99/1]

حافظ بیثمی بُسِینے اسے 'ضعیف'' کہاہے۔

[ مجمع الزوائد:239/8]

حافظا بن حجر بيسة كهتے ہيں:

ليس بالقوى وفيه رفض-

'' يقوى نهيں ہے،اس ميں رافضيت پائی جاتی ہے۔''

[تقريب التبذيب:661]

خصائص على دانتن المحالم المحال

جمہورائمہ محدثین کی جروح کے مقابلہ میں امام ابن عدی ،امام ابن حبان اور امام ابن شاہین ہیں ہے۔ کی توثیق کار آمز مزمیں۔

> 2۔ بریدہ کے باپ سفیان بن فروہ اسلمی کے بارے میں امام بخاری ہوستے فرماتے ہیں: یتکلمون فیہ۔

> > "محدثين نے اس ميں كلام كى ہے۔"

[التاريخ الكبير:96/4]

لہٰذاامام حاکم بُرِیسیٰ کااس روایت کو' صحیح الاسناد'' کہنااور حافظ ذہبی بُریسیٰ کاان کی موافقت کرنا صحیح نہیں ہے۔

کسی سی روایت سے قطعا بیر ثابت نہ ہوسکا کہ خیبر کا حجنڈ ا،سید ناعمر رٹھائٹۂ کوتھا یا گیا ہو پھران سے لے لیا گیا ہویاوہ شکست خور دہ واپس لوٹے ہوں۔

16- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْكُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأَعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ، يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ الله وَرَسُولُه » فَلَمَّا الرَّايةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ الله عَلَيْهِ، يُحِبُّ الله وَرَسُولَه وَيُحِبُّهُ الله وَرَسُولُه » فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَى، أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَى، فَقَالُ: «أَيْنَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ » فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قَالَ: فَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ فَأَنْ يَهِ مَنْ مَنِي بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأً كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأَتِي بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأً كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأَتِي بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأً كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيِّ: يَا رَسُولُ اللهِ، أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ " قَالَ: «انْفُذُ عَلَى رِسْلِكَ حَتَى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَنْ مَنْ حَقِ اللهِ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ عَلْ اللهُ مِنْ حَقِ اللهِ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ مَنْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ بَنْ مَنْ مَقَ الله لِهُ لَلْهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ مَنْ اللهُ عُمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الرَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى الله

21۔ سیدناسہل بن سعد بڑائیئے سے روایت ہے نبی کریم مُٹائیٹیٹی نے غزوہ خیبر کے دن فر مایا: کل میں حجنڈ ااس شخص کو دول گا،جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح عطافر مائیس گے، جواللہ اور اس کے رسول (مَزَّشَیْتِ بِنَا)

## تحقيق وتخريج:

صحيح البخاري:3701؛ صحيح مسلم:2404

بار5

## ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ

# سیرناابوہریرہ ڈٹاٹنڈ سے اس روایت کو بیان کرنے میں ناقلبین کا (لفظی )اختلاف

18- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسِانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَدْفَعَنَّ الْيَوْمَ الرَّايَةَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ» فَتَطَاوَلَ «لَأَدْفَعَنَّ الْيَوْمَ الرَّايَةَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ» فَتَطَاوَلَ الله الله وَمَسُولُهُ عَلَيْهِ قَالَ: «فَبَصَقَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَفَيْهِ، وَمَسَحَ بَهَا عَيْنَيْ عَلِيّ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ الرَّايَةَ، فَقَتَحَ اللهُ عَلَى يَدِيْهِ اللهُ عَلَى يَدِيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَفَيْهِ، وَمَسَحَ بَهَا عَيْنَيْ عَلِيّ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ الرَّايَةَ، فَقَتَحَ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ»

۱۸۔ سیدنا ابو ہریرہ بڑا تین سے روایت ہے کہ نبی کریم سُٹی تیں کے اللہ اوراس کے رسول (سُٹی تیں کُل اس سے دول گا جو اللہ اوراس کے رسول (سُٹی تیں کُل اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اوراس کے رسول (سُٹی تیں کُل اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اوراس کے رسول (سُٹی تیں کُل اللہ سُٹی کے باس بہنچ اور ہرایک شخص امید کیے ہوئے تھا کہ اس کو حجب کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یارسول حجن لا اللہ سُٹی تیں کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: یارسول اللہ سُٹی تیں کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: یارسول اللہ سُٹی تیں کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: یارسول اللہ سُٹی تیں کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: یارسول اللہ سُٹی تیں کہاں کی آئیسول میں تعلیف ہے۔ نبی کریم سُٹی تیں کُل مُن تیں کُل ان کی آئیسول میں لعاب دبن والا اور سیدناعلی جُٹی کُل آئیسول برا پنا مبارک ہاتھ بھیرا کھر آ پ سُٹی تیں کے ان کو جھنڈ او یا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سیدناعلی جُٹی کُل آئیسول کو اِفتی عطافر مائی۔

قصائص على فإناتذ

### شحقيق:

[اسناده ميح]

### تخرتج:

مصنف ابن الى شيبة :69/12؛ وصححه ابن حبان [6932]

19- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُرْرَدَة، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُ اللهَ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ» قَالَ عُمَرُ بْنُ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُ الله وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ الْخَطَّابِ: مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاها، وَقَالَ: «امْشِ، وَلَا تَلْتَفِتْ حَتَى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْكَ » فَسَارَ عَلِي ثُمَّ تَوَقَّفَ - يَعْنِي - فَصَرَحَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ أَقَاتِلُ عَلَيْ ثُمَّ تَوَقَّفَ - يَعْنِي - فَصَرَحَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ أَقَاتِلُ عَلَيْ ثُمَّ تَوَقَّفَ - يَعْنِي - فَصَرَحَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ أَقَاتِلُ النَّاسُ؟ قَالَ: «قَاتِلُهُمْ حَتَى يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَأَنِي رَسُولُ الله ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَقَدْ مَنَعُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ، وَأَمُوالَهُمْ، إِلَّا يِحْقِبَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ »

 خصائص على دلانتوا

## شحقيق وتخريج:

صحيح مسلم:2405

20- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ رَهُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَعْطِيَنَ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَعْطِينَ الرَّايةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ عَلَيْهِ». قَالَ عُمَرُ: فَمَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ قَطُّ إِلَّا يَوْمَنِنٍ. قَالَ: «اذْهَبْ فَقَاتِلْ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ قَالَ: «اذْهَبْ فَقَاتِلْ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْكَ، وَلَا تَلْتَفِتْ» قَالَ: «فَمَشَى مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ وَقَفَ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ» فَقَالَ: «عَلَيْكَ، وَلاَ تَلْتَفِتْ» قَالَ: «قَاتِلُ مُحَمَّدًا «عَلَيْ اللهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا وَعَلَامَ أُقَاتِلُ اللهُ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا وَسَابُهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَسَابُهُمْ وَلُمُ وَاللهُمْ إِلَّا بِحَقِبَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَقَدْ مَنعُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِبَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ».

• ۲- سیدنا ابو ہریرہ ڈلٹیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلٹیٹی نے [خیبر کے دن] فرمایا:کل میں حصنڈ ااس شخص کو دول گا جواللہ اوراس کے رسول (مُلٹیٹیٹ) سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ سیدناعم ڈلٹیٹو فرماتے ہیں: میں نے اس دن کے علاوہ بھی امارت کی تمنانہیں گی ، میں اس کی امید میں تھا، مگر رسول اللہ مُلٹیٹو فرمانے سیدناعلی ڈلٹیٹو کو بلایا، ان کو بھیجا اور فرمایا: جا وکر وادھر ادھر النقات نہ کرنا یہاں تک کہ اللہ تماہیں فتح عطافر مائے۔ راوی نے کہا: جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا، سیدناعلی ڈلٹیٹو میں کررہے تھے، انہوں نے آ واز دی یا رسول اللہ مُلٹیٹو میں کس بنیاد پر جنگ کروں گا؟ تو فرمایا: اس وقت تک جنگ کرنا جب تک کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور بلا شبرمجہ [ مُلٹیٹیٹیم اللہ کے رسول ہیں جب وہ ایسا کریں تو پھر انہوں نے مجھ سے اپنی معبود نہیں ہے اور بلا شبرمجہ [ مُلٹیٹیٹیم اللہ کے رسول ہیں جب وہ ایسا کریں تو پھر انہوں نے مجھ سے اپنی معبود نہیں اور مالوں کو محفوظ کرلیا، سوائے اس کے کہان پر کسی کاحق ہواوران کا حساب اللہ کے ذہرے ہے۔

شخ**قیق و تخر تابع:** [اسناده صیح] 21. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَئِرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأَذْفَعَنَّ الرَّايَةَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَيَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ». قَالَ عُمَرُ فَمَا أَخْبَبْتُ الْإِمَارَةَ قَطُّ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ، فَدَفَعَهَا إِلَى عَلِي وَيَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ، عَلَيْهِ هَمَلُ أَقَاتِلُ النَّاسَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَامَ أَقَاتِلُ النَّاسَ؟ فَقَالَ: «عَلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا فَقَدْ عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ مِنِي إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ»

ا ۲۔ سیدنا ابو ہریرہ بڑائیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُڑائیٹیٹی نے خیبر کے دن فرمایا: میں جہنڈ ااس مُخص کو دوں گا جواللہ اور اس کے رسول (سُڑٹیٹیٹی کو کجوب ہے اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ سیدنا عمر بڑائیڈ فرماتے ہیں: میں نے اس دن کے علاوہ کبھی امارت کی تمنا نہیں کی [ مگر جب ضبح ہوئی] تو رسول اللہ سُڑٹیٹیٹی نے سیدنا علی بڑائیڈ کو بلا کر جھنڈ اویا اور فرمایا: جاؤلڑ وادھرادھرالتفات نہ کرنا تو سیدنا علی بڑائیڈ تھوڑ اسا دور جا کر پھر تھبر گئے پھر آواز دی: یارسول اللہ سُڑٹیٹیٹی میں کس بنیاد پرلوگوں سے جنگ کروں گا؟ توفر مایا: اس وقت تک جنگ کرنا جب تک کہوہ گواہی وے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبوز نہیں ہے اور بلا شبہ محمد [ سُڑٹیٹیٹیڈ کی جانوں اور مالوں کو محفوظ شبہ محمد [ سُڑٹیٹیٹیڈ کی اللہ کے کہان یک کہان یک کہان کرکنا جب وہ ایسا کریں تو پھر انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کرلیا، سوائے اس کے کہان یک کہان یک کہان کو جوادران کا حساب اللہ کے ذرعے ہے۔

شخقيق:

[اسناده صحيح]

تخرتج:

مندالا مام احمه: 384/2؛ مندالطيالي: 2441

باب6

## ذِكْرُ خَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ فِي ذَلِكَ

## اس سلسلے میں سیدناعمران بن حصین ڈلٹٹنڈ کی روایت

22- أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ عَرْانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُ اللهُ وَرَسُولُهُ» فَدَعَا عَلِيًّا، وَهُوَ أَرْمَدُ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَى يَدِيْهِ

## شخفيق وتخريج:

[ جیح] صیح مسلم[1807] میں اس کا شاہد موجود ہے۔

ب7

ذِكْرُ خَبَرِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ جِبْرِيلَ يُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلَ عَنْ يَسَارِهِ

23. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُولُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا الْحَسَنْ بْنُ عَلِي، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ: «لَقَدْ كَانَ فِيكُمْ بِالْأَمْسِ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ الْأَوْلُونَ، وَلَا يُدْرِكُهُ الْأَخِرُونَ» وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَأَعْطِيَنَ الرَّايَةَ غَدًا يُدْرِكُهُ الْأَخِرُونَ» وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُ اللهَ وَرَسُولُهُ» فَقَاتَلَ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِيكَانِيلُ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِيكَانِيلُ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِيكَانِيلُ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِيكَانِيلُ عَنْ يَسَارِدِ، ثُمَّ لَا تُرَدُّ - يَعْنِي رَايَتَهُ - حَتَى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْهِ، مَا تَرَكَ دِينَارًا، وَلَا دِرْهُمَا إِلَّا سَبْعَمِائَةِ دِرْهُمٍ أَخَذَهَا مِنْ عَطَانِهِ، كَانَ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ بَهَا خَادِمًا لِأَهْلِهِ

٢٣ - ببيره بن يريم سے روايت ہے كه [جب سيدناعلى شائن كى شبادت موكى تو ] سيدناحسن شائن

خصائص على دانتيز )

ہمارے پاس تشریف لائے، وہ اس وقت سیاہ رنگ کا عمامہ پہنے ہوئے تھے،انہوں نے ہمیں خطبہ دیا اور فر مایا: یقیناتم سے کل وہ محض جدا ہو گیا جس سے علم میں اَوْلُوْن اِ قدیم علائے کرام علم میں اَ آئے نہیں سے اور فر مایا: یقیناتم سے کل وہ محض جدا ہو گیا جس سے علم میں اَوْلُوْن اِ قدیم علائے کرام علم میں آ آئے والے ان کا مقام پائیں گے۔ یقینا رسول الله کو تیں آئے والے ان کے بارے میں افر مایا: کل میں ضرور جھنڈ ااس شخص کو دول گا جواللہ اور اس کے رسول (من تیں آئے) سے محبت کرتا ہوا واللہ اور اس کے رسول (من تیں آئے) اس سے محبت کرتے ہیں۔سیدن جبریل ملیٹ نے ان کے دائیں اور سیدنا میکا کیل ملیٹ نے ان کے دائیں رکھا جب تک میکا کیل ملیٹ نے ان کو فتح سے نہ نواز دیا اور انہوں نے اپنے اہل وعیال کے لیے سوائے سات سو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے نہ نواز دیا اور انہوں نے اپنے اہل وعیال کے لیے سوائے سات سو کر دیم کے کچھ بھی نہیں چھوڑا تا کہ ان کے اہل وعیال ان اِ سات سو در ہم کے سے خادم کا بندو بست کرلیں۔

## تحقيق:

[اسنادهضعیف]

ابواسحاق اسبیعی مدلس ہیں، ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔محدثین کرام کا اصول ہے کہ ثقہ مدلس راوی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ لفظ''عن'' سے روایت کر ہے تو''ضعیف'' بوتی ہے۔تاوقت تک ساع کی تصریح نہ کردے۔

### تخرتج:

الطبقات لا بن سعد:38/3؛ مندالا مام احمه:199/1؛ المعجم الكبيرللطبر انى:79/3,80؛ وصححه ابن حيان:[6930]

فضائل الصحابة لاحمد بن منبل (1026) والى سندشر يك بن عبدالله القاضى كى تدليس كى وجه سے در مضعیف'' ہے۔ ساع كى تصریح نہيں مل سكى ۔

نصائص على دلائنو

اس روایت کے مزید طرق بھی ہیں:ان کامخضر جائزہ پیشِ خدمت ہے۔

### طريق نمبرا:

سيرناحسن مالنيزن خطاب كيا:

وَاللَّهِ لَقَدْ قَتَلْتُمُ اللَّيْلَةَ رَجُلًا فِي لَيْلَةٍ نَزَلَ فِهَا الْقُرْآنُ ـــــ

''بلاشبه گزشته رات تم میں ایک آ دمی الیی رات میں شہید ہوا ہے، جس میں قر آ ن نازل کیا گیا تھا۔۔۔''

لمعم الاوسط للطبر اني:224/8، ح:8469؛ مندالبز ار:1340، منداني يعلى:6757)

### تبصره:

یہ سند' ضعیف' ہے۔اس کا دارومدار خالد بن جابر کے والد پر ہے،وہ مجہول ہے۔

### تنبيه:

مند بزار میں خالد بلاوا سط سیدنا حسن بڑائٹنے بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ امام ابوحاتم رازی میسیے نے بیان کیا ہے ۔ صورت حال میہ ہے کہ اس کا سیدنا حسن بڑائٹنے سے ساع نہیں، بلکہ اپنے باپ سے ساع ہے۔ جیسا کہ امام بخاری میسیائے نے بیان کیا ہے اور دیگر سندوں سے عیاں ہے۔

### تنبير:

حفص بن خالد کی مندا بی یعلیٰ میں عبدالعزیز بن قیس اور جعفر نے متابعت کرر کھی ہے۔

## طریق نمبر ۲:

ابوالطفيل طافئة سے روایت ہے:

خَطَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ،

المسائص على فرتوا

وَذَكَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا رَضِي اللَّهُ عَنَهُ خَاتَمَ الْأَوْصِيَاءِ-----

''سيدنا حسن بن على بن البي طالب فرهنانے خطبه ارشا دفر ما يا۔ القد تعالى كى حمد و ثنابيان كى، انبول نے خاتم الاوصياء امير المونين سيدنا على فريقنز كا تذكره فر ما يا۔۔۔' (المعجم الاوسط لعظم الى: 2155)

#### تبصره:

یہ سند سخت'' ضعیف'' ہے۔اس کا راوی سلام بن البی عمر ہخرا سانی سخت مجروح ہے،اس کی توشیق میں ادنی کلمہ توثیق ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر مُیسِیٹ نے اسے ضعیف کہاہے۔

(تقريب التبذيب: 2709)

### طريق نمبر ١٠:

ابورزين كهتے بيں:

خَطَبَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ حِينَ أُصِيبَ أَبُوهُ----

''سید ناحسن بن علی ڈائٹنانے خطید یا جبان کے والدزخی ہوئے۔۔۔''

(مندالبز ار:1341)

### تنفره:

ىيىچھوڭى سند ہے۔

ا۔ اس کو تراشنے والا''ابو الجارود''(زیاد بن المندر)الکوفی بالاتفاق''متروک، کذاب'' اور ''وضاع''راوی ہے۔

اس كے شاگرد يحيٰ بن سالم الكونی كوامام دار قطنی نے ''متروك'' كہاہے۔

(الضعفه ، والمتر وكون :240)

#### ۳۔ اس کے شاگر د قاسم بن نسی ک کی توثیق در کار ہے۔

## طريق نمبر ۴:

على بن حسين نيسيّ بيان كرت بين:

خَطْبَ الْحِسنُ بُنْ عَلِيَ النَّاسِ حِينَ قُتلَ عَلِيٌّ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْه، ثُمَّ قال: «لَقَدْ قُبض في هَذِه اللَّيْلَة رَجُلٌ لَا يسْبِقُهُ الْأَوَّلُونَ بِعْمَلِ وَلَا يُدْرِكُهُ الْآخِرُونِ. وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعْطِيه رَايَتُه فَيْقَاتِن وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يَسَارِد. فَمَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَمَا تَرَكَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ صَفْرًاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا سَبْعُ مائة دِرْهَم فَضَلتُ مِنْ عَطَايَاهُ أَرَادَ أَنْ يَنْتَاءَ بِمَا خَادِمًا لأَهْله» . ثُمَّ قَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَرَفَني فَقَدْ عَرَفَنِي وَمَنْ لَمْ يَعْرِفُنِي فَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ. وَأَنَا ابْنُ النَّبِيّ. وَأَنَا ابْنُ الْوَصِيِّ، وَأَنَا ابْنُ الْبَشِيرِ، وَأَنا ابْنُ النَّذِيرِ، وَأَنَا ابْنُ الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَأَنَا ابْنُ السِّرَاجِ الْمُنِيرِ، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ جِبْرِيلُ يَنْزِلُ إِلَيْنَا وَيَصْعَدُ مِنْ عِنْدِنَا، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي أَذْهَبَ اللهُ عَنْهُمُ الرَّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ نَطْهِيرًا. وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ مَوَدَّتَهُمْ عَلَى كُلِّ مُسْلِم فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِنَبيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْنِي وَمَنْ يَقْتَرفُ حَسَنَةً نَردُ لَهُ فِيهَا حُسْنًا} [الشورى:23] فَاقْتِرَافُ الْحَسَنَةِ مَوَدَّتُنَا أَهْلَ الْبَنْت"

'' جب سیرناعلی مڑائفڈ شہیر ہوئے تو سیرناحسن بن ملی مڑھ نے خطبہ دیا ، اللہ تعالیٰ کی

حمد وثنا بیان کی پھر فرمایا: یقیناً تم ہے آج رات وہ شخص جدا ہو گیا، جس ہے علم میں اولون[ قدیم علائے کرام ]عمل کے اعتبارے آ گےنہیں تھے، نہ ہی بعد میں آنے والے ان کا مقام یا نمیں گے۔ یقینارسول اللہ مٹاٹیٹیٹر ان کو حصنڈ ادیتے اور جہاد کے لیے روانہ فرماتے ، سیدنا جبریل ملیظان کے دائیں اور سیدنا میکائیل علیظان کے بائیں طرف رہ کر جہاد کیا کرتے تھے، وہ تب لوٹے جب ان کو فتح ملتی۔انہوں نے اینے ابل وعیال کے لیے سوائے 700 درہم کے پچھے بھی نہیں چپوڑا تا کہان کے اہل وعیال اس [ سات سو درہم ] سے خادم کا بند وبست کرلیں ۔ پھر فر مایا: اے لوگو جو شخص مجھے جانتا ہے، ویسے آپ مجھے جانتے ہی ہیں، مگر جو شخص مجھے نہیں جانتا، وہ سن لے: میں حسن بن علی، نبی کریم مُن اللہ اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے اور سراج منیر کا نواسہ ہوں۔ میں ان اہل ہیت سے ہول جن کے لیے اہل بیت کا لقب سیدنا جبریل ملیکا لے کرنازل ہوئے ، ہمارے پاس سے اویر گئے،ای طرح میں اس اہل بیت ہے ہوں،جن سے اللہ تعالیٰ نے نجاست کو دور کردیا ہے اور انہیں خوب یاک کردیا ہے۔ میں ان ابل بیت سے بول جن سے محت كرنا برمسلمان يرفرض ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی كريم سَلَيْ اللَّهُ كُوفر مايا: ترجمہ: '' کہہ دیجیے: میں اس پرتم سے کوئی بدلہ ہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی ، جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیےاس کی نیکی میں اور نیکی بڑھادیں گے۔''یوں ہم اہل بیت کے ساتھ محت کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔''

(المتدرك للحائم: 173/3،الذرية الطابرة للدولا لي: 124)

#### تنجره:

په جھوٹی سند ہے۔

امام حاکم مینیا کے استادا بومجرحسن بن محمد بن یحییٰ ابن اُخی طاہر عقیقی حسنی ، کے بارے میں حافظ

ذہبی ہو میں فرماتے ہیں: یو متہم' ہے۔

(ميزان الاعتدال:521/1؛ المغنى في الضعفاء:167/1)

نیز حافظ ذہبی بیسیاس کی دوحدیثیں ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"فهٰذان دلان على كذبه وعلى رفضه."

''یہ دونوں روایتیں اس کے حجموٹا اور رافضی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔''

(ميزان الاعتدال:521/1)

نیز''الکذاب'' بھی کہاہے۔

(تلخيص كتاب الموضوعات: 115/1)

اس کے بارے میں ادنیٰ کلمہ توثیق بھی ثابت نہیں۔اس کی متابعت حافظ دولا بی کے استاذ ابو

جعفر مس بن معمر جو ہری نے کرر کھی ہے۔

اولاً: حافظ دولا لي خود "ضعيف" بين -

ثانیا: ان کےاستاد همس بن معمر کی توثیق نہیں مل سکی۔

۲۔ اس روایت کے راوی اساعیل بن محمد بن اسحاق بن جعفر کی توثیق نہیں مل سکی۔

سو۔ علی بن جعفر بن محمد حسین بھی مجبول الحال ہے۔

حافظاتن حجر مينية في اسين مقبول " (مجبول الحال) كها بـــ

(تقريب التهذيب لابن حجر:4699)

حافظ ذہبی میں فیاتے ہیں:

"ما رأيت أحدا لينه نعم ولا من وثقه و حديثه منكرا جداء"

''میں نہیں نے ویکھا کہ کسی نے اس کو''لین الحدیث'' کہا ہویااس کواس کی توثیق

بیان کی ہو،البتہاس کی روایت سخت منکر ہوتی ہے۔''

(ميزان الاعتدال: 117/3،ت: 5799)

خصائص على شيغنز 📗 🥏 خصائص على شيغنز

نيزاس روايت كو "ليس بصحيح" كهاب\_

(تلخيص المستدرك:172/3)

تنبيه

اس روایت کا ایک ضعیف شاہد بھی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب بڑھٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سائی آنا نے فرہ یا:

> الا اعطين الراية لرجلا يحب الله و رسوله ويحبه الله و رسوله كرار غير فرار ----

> ''میں ضرور حجنند االیشے خص کو دول گا جوالقدا دراس کے رسول (من ٹیٹینز) سے محبت کرتا ہے، القد تعالیٰ اور اس کے رسول (من ٹیٹینز) بھی اس ہے مبت کرتے ہیں، وہ میدان سے بھا گئے والانہیں ہوگا۔''

( تاريخُ دشق لا بن عساكر:219/41، كنز العمال للهندى:36393 )

تبصره:

یہ سند ضعیف ہے۔اس میں ایک راوی علی بن احمد بن عبدالرحمن دمشقی کی توثیق نہیں ماس کی ۔ ہمیں ثقید راویوں کی روایات کا مکلف تھہرا یا گیا ہے۔

### الحاصل:

بدروایت ساری کی ساری سندول کے ساتھ''ضعیف'' اور''منکر'' ہے۔

حافظا بن كثير بيسة فرماتے ہيں:

"غريب جداً ومتنه نكارةـ"

'' پیروایت سخت کمزور ہےاوراس کے متن میں نکارت پائی جاتی ہے۔''

(البداية والنهاية:333/7)

## ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلِيٍّ: «إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَا يُخْزِيهِ أَبَدًا»

# نبی کریم مَثَلَ اللَّهِ اللَّهُ كَاسِدِ نَاعَلَی طَلَّاللَّهُ كَ بِارے مِیں بِیفِر مان: د' بلا شبہ اللَّهُ عَرِقَ جَلِ ان كُوبِهِی رسوانہیں كرے گا''

24. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَضَاحُ وَهُوَ أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ مَيْمُونٍ قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ إِلَى الْبَنِ عَبَّاسٍ إِذْ أَتَاهُ يَسْعَةُ رَهْطٍ، فَقَالُوا إِمَّا أَنْ تَقُومَ مَعَنَا، وَإِمَّا أَنْ تَخْلُونَا يَا هَوُلَاءِ وَهُو يَوْمَئِذٍ صَحِيحٌ قَبْلَ أَنْ يَعْمَى قَالَ: «أَنَا أَقُومُ مَعَكُمْ» فَتَحَدَّثُوا، فَلَا أَدْرِي مَا قَالُوا: فَجَاءَ وَهُو يَنْفُضُ نَوْبَهُ وَهُو يَقُولُ: «أَفٍّ وَتُفٍ يَقَعُونَ فِي رَجُلٍ لَهُ عَشْرٌ، وَقَعُوا فِي رَجُلٍ » قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَاَبْعَثَنَّ رَجُلًا يُحِبُ الله وَتَعْولُهُ لَا يُحْرِيهِ الله أَبَدًا» فَأَشْرَفَ مَنِ اسْتَشْرَفَ فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيًّا؟» وَهُو فِي وَرَسُولُهُ لَا يُحْزِيهِ الله أَبَدًا» فَأَشْرَفَ مَنِ اسْتَشْرَفَ فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيًّا؟» وَهُو فِي وَرَسُولُهُ لَا يُخْرِيهِ الله أَبَدًا» فَأَشْرَفَ مَنِ اسْتَشْرَفَ فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيًّا؟» وَهُو فِي وَرَسُولُهُ لَا يُخْرِيهِ الله أَبَدًا» فَأَشْرَفَ مَنِ اسْتَشْرَفَ فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيًّ؟» وَهُو فِي الرَّايَةُ فَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولُ أَلْهُ فَقَالَ: «أَنْ يُبْصِرَ وَمَا كَانَ أَحَدُكُمْ لِيَطْحَنَ، فَدَعَاهُ وَهُو أَرْمَدُ، مَا يَكَادُ أَنْ يُبْصِرَ وَمَا كَانَ أَحَدُكُمْ لِيَطْحَنَ، فَدَعَهَ إِلَيْهِ فَجَاءَ بِصَفِيَّةً بِنْتِ حُبَيٍّ وَبَعَثَ أَلُهُ مُنْ وَلَا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ، أَبْ وَفَاطُومَةً وَلَومَةً وَقَالَ: «هَوْلُاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي، وَلَاء فَقَالَ: «هَوْلُه بَيْقٍ وَمَلَمَ الْحَسَنَ، وَعَلِيًّا. وَقَاطِمَةً . فَمَدً عَلَيْهِ وَمَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ، وَالْحُسَنَى، وَعَلِيًّا. وَقَاطِمَةً . فَمَدً عَلَيْهِ وَمَالًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ، وَعَلِيًا وَقَاطُمَةً . فَمَدً عَلَيْهِ وَمَلَى الله عَلَيْهِ وَمَلَى مَا وَمُا مَيْنَى وَخَاصَةً عَلَى الله وَلَاء أَهُلُ بَيْقٍ وَخَاصَةً عَلَى الله وَعَلَى الله الله عَلَيْه وَالْمَا مُعَلَى الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله الله وَع

فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرَّجْسَ وَطَهِرْهُمْ تَطْهِيرًا » وَكَانَ أَوَّلَ مِنْ أَسْلَمَ مِنَ النَّاسِ بَغَدَ خَدِيجَةً، وَلَبِسَ ثَوْبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ نَيُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ نَيُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ نَيُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ: يَا نَيُ اللهِ فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ نَيُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَهَبَ نَحُو بِنْ مَيْمُونٍ، فَاتَّبَعَهُ، فَدَخَلَ مَعَهُ الْغَارَ، وَكَانَ مَعَكُ الْمُشْرِكُونَ يَرْمُونَ عَلِيًّا حَتَى أَصْبَحَ، وَخَرَجَ بِالنَّاسِ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ فَقَالَ عَلِيٌّ أَخُرُخُ اللهُ مِنْ يَمْنُولُهِ مَنْوَاقِ تَبُوكَ فَقَالَ عَلِيٌ أَخْرُخُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُونَ مِنْ مُوسَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ وَلِيْهُ فَعَلِيٌ وَلِيْهُ هَوَلَ عَلَىٰ مُوسَى اللهُ عَلَيْ وَلَيْهُ فَعَلِيٌ وَلِيْهُ فَعَلِيٌ وَلِيْهُ مُولَى مِنْ بَعْدِي قَالَ: «أَنْ اللهُ عَلَيْ وَلِيْهُ فَعَلِيٌ وَلِيْهُ هُ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَهُو فِي وَسَلَّمَ لِيْهِ لِيْسَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُهُ وقَالَ: «مَن كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ » قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ عَلِي وَالْمُوبَ عِنْ أَنُولُ أَنْهُ فَدْ رَضِيَ عَنْ أَصُحَابِ الشَّجِدَةِ ، فَهَل حَدَّثَنَا بَعْدُ أَنَّهُ وَالْمَنُونُ اللهُ فَي الْفُرْأَنِ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَ عَنْ أَصُحَابِ الشَّجَرَةِ، فَهَل حَدَّثَنَا بَعْدُ أَنَّهُ وَالْمَا مُنِيْ عَلَى اللهُ قَدِ اطَلَعَ عَلَى أَهُل اللهُ قَدِ اطَلَعَ عَلَى أَهُل مَدُونَ لَكُونُ اللهُ قَدِ اطَلَعَ عَلَى أَهْلِ مَنَوْدُ لَكُونُ اللهُ قَدِ اطَلَعَ عَلَى أَهُلِ فَيْ اللهُ عَلَى أَلْهُ لِلهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۲۸۔ عمروبن میمون مُتِشَّ ہے روایت ہے کہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس شریق کے پاس بیضا ہواتھا کہ نو آ دمیوں کا گروہ [حدیث میں ' رصط'' کا لفظ بیان کیا گیا ہے جو تین ہے دس آ دمیوں کے اس گروہ پر بولا جا تا ہے کہ جس میں کوئی بھی عورت نہ ہو ] آ یا اور کہنے لگے: اے ابن عباس یا تو آ پ ہمارے ساتھ باہر آ جا تیں یا پھر ان لوگوں ہے الگ ہوجا نمیں ، [یعنی ہم آ پ ہے اکیلے میں پچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں ]۔ راوی کہتے ہیں کہ ان دنوں وہ ابھی تک قوت بصارت ہے محروم نہیں ہوئے تھے [ راوی بیاس بیلی ]۔ راوی کہتے ہیں کہ ان دنوں وہ ابھی تک قوت بصارت ہے محروم نہیں ہوئے تھے [ راوی بیاس کی میں آ ہوئی کی عمر کے آخری جھے میں قوت بصارت ختم ہوگئی سے وضاحت کرر ہے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس بی تھی اس بی تمہارے ساتھ باہر جاتا ہوں پھر تھی اس بیا گفتگو کو شروع کیا لیکن ہم نہیں جانے کہ انہوں نے کیا گفتگو کی تھی ، پچھ دیر بعد سیدنا عبداللہ بن عباس بی تھیاں نے کیا گفتگو کو شروع کیا لیکن ہم نہیں جانے کہ انہوں نے کیا گفتگو کی تھی ، پچھ دیر بعد سیدنا عبداللہ بن عباس بی تھیاں بی گھیاں ہے کیا گفتگو کو شروع کیا لیکن ہم نہیں جانے کہ انہوں نے کیا گفتگو کی تھی ، پولاکت ان لوگوں بن عباس بی تھیاں بیا گفتالوگو شروع کیا لیکن ہم نہیں جانے کہ انہوں نے کیا گفتگو کی تھی ، ہلاکت ان لوگوں بن عباس بی تھیاں بی تھیاں بی تھیاں بی تھیاں بیا گھیاں ہو کے لوٹ آ کے اور کہدر ہے تھے: بلاکت ہے ، ہلاکت ان لوگوں

کے لیے جوایشے خص کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں جن کی بیددس صفات ہیں۔(ان لوگوں نے سیدناعلی مڑائنڈ کی شان میں گتا خی کی تھی )

جن کے بارے میں نبی کریم سی تی تا نہیں کے موقع پر ] فرمایا تھا: میں اس آدی کو بھیجوں گا،
جواللہ اور اس کے رسول (سی تی تی کریے میں اللہ تعالی بھی اُسے رسوانہیں کرے گا،
اس لیے برآدی آگے آگے بڑھ رہا تھا کہ کس کو یہ شرف ملتا ہے۔ مگر آپ سی تی تی تی ایسانہ
کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا: وہ گندم کو پیس رہے ہیں آپ نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایسانہ
تھا جو یہ کام کرتا؟ پھر سیدنا علی جن تی تشریف لائے حالانکہ ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، ان کو
نظر نہیں آرہا تھا، چنا نچہ آپ من تی تین مرتبہ جھنڈے کو لہرایا پھر سیدنا علی بڑا تی کو عطا فرمایا کہ فئے
بوگئیں پھر آپ من تی تین مرتبہ جھنڈے کو لہرایا پھر سیدنا علی بڑا تی کو عطا فرمایا کہ فئے
کر کے صفحہ بنت جی کو لے آئیں۔

۲۔ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق طالبتا کو آپ من تیکی آلے نے سورۃ التوبہ کی آیات دے کر بھیجا پھر سیدنا علی المرتضیٰ طالبتا کو ان کے پیچھے بھیجا چنا نچہ انہوں نے سیدنا ابو بکر طالبتا سے اس سورۃ کو واپس کے المرتضیٰ طالبتا کی المرتضیٰ طالبتا کی المرتضیٰ اللبتا کی المرتضیٰ کے اللہ کی المرتضیٰ کے اللہ کی المرتضیٰ کے اللہ کی اللہ کو مجھ سے اور میں اس سے ہوں۔ اس سے ہوں۔

سو۔ نبی کریم مُن ﷺ نے ایک مرتبہ سیدناحسن، سیدناحسین، اور سیدناعلی اور سیدہ فاطمہ ٹٹ کٹیٹم کو بلایا، ان کواپنی چادر لپیٹ کرید دعافر مائی: اے اللہ! بیمیرے اہل ہیت اور خاص آ دمی ہیں، ان سے گندگی کو دورکر دے اور خوب یاک وصاف کر دے۔

س۔ وہ[سیدناعلی المرتضیٰ ڈائٹؤ] پہلے خص ہیں جوسیدہ خدیجہ ڈیٹھائے بعدسب سے پہلے اسلام لائے تھے۔

وہ[سیدناعلی ڈلٹٹؤ] ہجرت کی رات نبی کریم مُنٹیٹٹؤ کا لباس زیب تن کرئے آپ کی چار پائی
پرسوئے رہے یہاں تک کہ مشرکوں نے ان پر پتھراؤ کیا جیسا کہوہ نبی کریم مُنٹیٹٹؤ کو پتھر
مارتے تھے۔ کیونکہ وہ سیدناعلی ڈلٹٹؤ کو نبی کریم مُنٹیٹٹٹر خیال کررہے تھے، اس دوران سیدنا

ابو بكر مُؤلِّتُوْ آئے عرض كيا: اے اللہ كے نبی سَوَيَّةِ اِنْهِ ، تو سيدناعلی مِنْ َتَوْ نے كبو: آپ سَوَيَّةِ اِنْ بِمُر مِيمون كی طرف گئے ہيں | سيدنا ابو بكر اِنْ تَوْ سَجِھ گئے |اور آپ كے بيجھیے گئے يہاں تک كه دونوں غار میں داخل ہوئے۔مشركين مكہ نے سے ہونے تک سيدناعلی اِنْ تَوْ يَر پتھر اوْ كيا۔

- ۲- جب نبی کریم سافیقی الوگول کے ساتھ غزوہ تبوک کی جانب روانہ ہونے گئے تو سید ناعلی شائز نے عرض کیا: یا رسول اللہ سافی قی آپ کے ساتھ چلول ، آپ سافی آپ نے ساتھ وہ وہ کہ تیرے ساتھ رونے لگ گئے ایس نبی کریم سافی آپ نے فرما یا کیا تم اس بات پرخوش نہیں ہو کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جوموی (علیقا) کوہارون (علیقا) کے ساتھ تھی مگر آپ نبیس ہیں۔
- ے۔ ان کو نبی کریم مُن ٹیلی ہے فر مایا تھا کہا ہے علی تم میرے بعد میرے نائب ہو یعنی ہرمومن مرداور مومنہ عورت کے ہر دار ہو۔
- ۱ ایک مرتبدان کے بارے میں آپ سنتی تیز نے فرمایا تی: سوائے میں کے مسجد کی طرف کھنے والے تمام دروازوں کو بند کردو۔ [سیرنا عبداللہ بن عباس بن شانے اس سر شتہ بات کی وضاحت کرتے ہوئے آفر مایا: سیرنا علی بن شنز کے علاوہ مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازوں کو اس لئے بند کردیا گیا کہ وہ حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہوتے تھے (یعنی وہ کسی دوسری جگہ جانے کے لیے حالت جنابت میں مسجد سے گزرتے تھے ) کیونکہ اس کے علاوہ ان کے لیے حالت جنابت میں مسجد سے گزرتے تھے ) کیونکہ اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی دوسراراست نہیں تھاوہ ہی ایک ان کاراستہ تھا۔
- 9۔ ان کے بارے میں آپ سُ تَقْتِیا نے فر مایا تھا جس کا میں مولی [ قریبی دوست ] ہوں توعلی بھی اس کا مولی [ قریبی دوست ] ہے۔

خصائص على فإلتوا

آ پ سُنَّتَ اِللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللِّلِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِ

#### مخقيق:

[منكر]

اس روایت کوحافظ ذہبی میں استال الاعتدال: 384/4] اور حافظ عراتی میں [ تخریج احادیث الاحیاء: 1942/4 ] نے منکر کہا ہے۔

اس کاراوی ابو بلج یحی بن سلیم اگر چه دست الحدیث ، به کیکن امام احمد بن منبل مید فرمات بین: روی حدیثا منکرا

''یه منکرروایتیں بیان کرتاہے۔''

[تبذيب التبذيب لا بن حجر: 184/12]

امام ابن حبان میسیفر ماتے ہیں:

فارى ان لا يحتج بماانفرد من الرواية

"میری رائے کے مطابق جن روایتوں میں مینفردہ،ان سے جمعت نہیں پکری جاسکتی۔"

[المجرومين:113/3]

حافظا بن حجر مِينة فرماتے ہيں:

صدوق ربما اخطا

''سچاراوی ہے مگر مبھی غلطی کرجا تا ہے۔''

[تقريب التهذيب:8003]

اس روایت کے بعض الفاظ میں واضح غرابت اور نکارت پائی جاتی ہے۔

تخريج:

مندالامام احمه: 331,330/1؛ ألمتد ركبلحا كم: 132/3 وقال: "صحيح الاسناذ" ووافقه الذهبي

#### ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «إِنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ»

# نبى كريم مَنَا لَيْهِ اللهُ كَاسِيدِ ناعلى رَبِي اللهُ كَاسِيدِ مان: "ان كو بخش ويا كيا ہے"

25- أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزِّبيْرِ الْأَسَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُعَلِّمُكَ لَلهُ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْبَنَ غُفِرَ لَكَ، مَعَ أَنَّهُ مَعْفُورٌ لَكَ؟ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهُ اللهِ مُواتِ السَّبْعِ، وَرَبِ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، الْمُحَمْدُ لِللهِ رَبِ الْعَلِيمُ الْعَالَمِينَ»

10- سيرناعلى ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ مَنَ اللهُ اله

العزت کے لئے جوتمام جہانوں کا یالنے والا ہے۔

#### شحقيق:

[ اسناده ضعیف ]

اس کی سند میں ابو اسحاق اسبیعی ''مدلس'' ہے اور ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔اس کی سند' الدعوات الکبیر علیم علی (221) میں بھی ہے وہجی''ضعیف'' ہے۔

ا۔ ابن لہیعہ جمہور محدثین کے نز دیک' ضعیف' اور' مختلط' ہے۔

۲۔ محفوظ بن الی تو بہ کے بارے میں امام احمد بن ضبل میسیسے یو چھا گیا تو آپ میسیسے نے فرمایا:

وضعف امره جداً

''اس میں سخت ضعف پایاجا تاہے۔''

(العلل ومعرفة الرجال برواية لعبدالله:5134)

#### تخرتج:

مصنف ابن افي شبية : 10/269؛ مند الامام احمد: 92/1؛ مندعبد بن حميد: 74؛ تاريخ

بغداد للخطيب: 356/9؛ وصححها بن حبان: [6928]

#### ذِكْرُ الْاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

## اس روایت کو بیان کرنے میں ابواسحاق کی روایت کا (لفظی )اختلاف

26. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٍّ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ بْنُ حَيٍّ أَخُو حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا عَلِيٍّ «أَلَا أُعَلِمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُنَّ عُفِرَ لَكَ مَعَ أَنَّهُ مَعْفُورٌ لَكَ مَعَ أَنَّهُ مَعْفُورٌ لَكَ؟» تَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِ السَّمَوَاتِ وَرَبِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ»

 خصائص على ولاتغذ

#### شخقيق وتخريج:

[اسنادەضعیف]

اس مين الواسحاق 'ملن 'مين جوكه لفظ' 'عن 'ست بيان كرر بين ساع كى تصريح نبين مل كى ـ 27 - أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِي قَالَ: «كَلِمَاتُ الْفَرَجِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِ السَّمْوَاتِ السَّبْع، وَرَبِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ»

81

#### شحقين وتخريج:

[اسنادهضعیف]

اس ميں ابواسحاق ' مرلس' ہے جو كرلفظ' عن' سے بيان كررہے ہيں ، سماع كى تصرى نہيں الى كى۔ 28 فَبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَلَمَ نَحْوَهُ، يَعْنِي نَحْوَ حَدِيثِ خَالِدٍ

۲۸ ۔ سیدناعلی ڈائٹؤنے نبی کریم مُثَاثِثَتِهَا سے حدیث خالد کی مثل روایت بیان کی ہے۔

## شخقين وتخريج:

[اسنادهضعیف]

ال مين الواسحاق ( المرس الواسحاق ( المرس المحال المرس المحل المحل المرس المحل المحل

79۔ سیدناعلی ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُلُ اُٹِیْا نے ان سے فر مایا: اے علی کیا میں تم کو ایسی دعا نہ سکھلاؤں کہ جب تم اس دعا کو کرو ، اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے ، حالانکہ تمہاری بخشش ہو چکی ہے تو آپ سُلُ اِللهُ اِنْ اللهُ الْعَالَیٰ اللهُ الْعَالَیٰ الْعَظِیم، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِیمُ اللهُ الْحَلِیمُ اللهُ الْحَلِیمُ اللهُ الْحَلِیمُ اللهُ الْحَلِیمُ اللهُ اللهُ الْحَلِیمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَلِیمُ اللهُ الله

## شحقیق و تخریج:

[اسنادهضعیف]

السيس ابواسحاق 'ملس' بيس جوكم لفظ' عن سي بيان كررب بيس ماع كى تصريح نبيس مل سك - 30 - أُخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَبْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بَنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُعَلِمُكَ دُعَاءً إِذَا دَعَوْتَ بِهِ غُفِرَ لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مَغْفُورًا لَكَ؟» قُلْتُ بَلَى وَاللهُ اللهُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ وَرَبِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو إِسْحَاقَ لَمْ يُسْمَعْ مِنَ الْحَارِثِ إِلَّا أَرْبَعَهُ أَحَادِيثَ لَيْسَ هَذَا مِنْهَا، وَإِنَّمَا أَخْرَجْنَاهُ لِمُخَالَفَةِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ لِإِسْرَائِيلَ، وَلِعَلِيّ بْنِ

فصائص على ولاتين )

صَالِحٍ، وَالْحَارِثُ الْأَعُورُ لَيْسَ بِذَاكَ فِي الْحَدِيثِ، وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ أَصْلَحُ مِنْهُ 
• ٣- سيرناعلى رُلْتُؤَ سے روايت ہے كرسول الله مَلْقَيْقِهُم نے ان سے فرما يا: اے على ! كيا ميں تم كوالي وعانه سكھلاؤں كہ جب تم اس وعا كوكرو، الله تعالى تم كو بخش دے ، حالانكه تمہارى بخشش ہو چكى ہے ۔ سيرنا على رُلِيْنَ نے عرض كيا: كيوں نہيں، آپ مُلَيْقَهُم نے ان كو يہ وعا سكھلائى: [لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيُ اللهُ الْعَلِيمُ الْكَورِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، سُنبحَانَ اللهِ وَبِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَرْبِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، سُنبحَانَ اللهِ وَبِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ اللهُ اللهُ اللهُ على علاوه كوئى معبود نہيں جواوني اور بڑا ہے۔ الله تعالى كے علاوه كوئى معبود نہيں جواوني اور بڑا ہے۔ الله تعالى كے علاوه كوئى معبود نہيں ، پاک ہے الله جوعرشِ عظيم كاما لك ہے۔ جو برد بار اور عزت والا ہے۔ الله تعالى كے علاوه كوئى معبود نہيں ، پاک ہے الله جوعرشِ عظيم كاما لك ہے۔

امام نسائی مُرَشِدُ فرماتے ہیں: ابواسحاق نے حارث الاعور سے ان چار احادیث کے علاوہ کچھ خہیں سنا۔ بیحدیث ان میں سے نہیں ہے۔ ہم نے صرف حسین بن واقد اسرائیلی اور علی بن صالح کے اختلاف کی وجہ سے نقل کیا ہے۔ حارث الاعور حدیث میں کچھ نہیں ہے اور عاصم بن صمر ہ اس سے زیادہ معتبر ہے۔

## شخقیق و تخریج:

[اسنادهضعیف]

ابواسحاق''مدکس' ہے،ساع کی تصریح نہیں کی۔

#### فائده:

مولى على وللني كتب بين كه مجمع بى كريم مَنْ الني الله على معيبت كوفت يه وعاسك الله و لله و الله و المعالمين المع المع و المعالمين المع و المعالمين ا

''الله کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو برد باراورعزت والا ہے، پاک ہے۔ بڑی برکت والا ہے، اللہ جوعرش عظیم کا مالک ہے اور تمام تعریفیں الله رب العزت کے لئے جو تمام جہانوں کا یا لئے والا ہے۔۔''

[مندالامام احمه:94,91/1؛ وسنده حسن]

# ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدِ امْتَحَنَ اللهُ قَلْبَ عَلِيٍّ لِلْإِيمَانِ»

# نی کریم مَثَانِیْتَا اِللَّهُ کے اس فرمان کا بیان ''یقیناً اللَّه تعالیٰ نے علی (شائنۂ) کے ایمانِ قلب کا امتحان لیا ہواہے''

31. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بَنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِنْعِيٍ، عَنْ عَلِيٍ قَالَ: جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَاسٌ مِنْ فُرَنِشٍ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ جِيرَانَكَ، وَحُلَفَاءَكَ، وَإِنَّ أُنَاسًا مِنْ عَبِيدِنَا قَدْ أَتُوكَ لَيْسَ بِهِمْ رَغْبَةٌ فِي الدِينِ، وَلَا رَغْبَةٌ فِي الْفِقْهِ، إِنَّمَا فَرُوا مِنْ عَبِيدِنَا قَدْ أَتُوكَ لَيْسَ بِهِمْ رَغْبَةٌ فِي الدِينِ، وَلا رَغْبَةٌ فِي الْفِقْهِ، إِنَّمَا فَرُوا مِنْ ضِيَاعِنَا، وَأَمْوَالِنَا، فَارْدُدْهُمْ إِلَيْنَا فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «مَا تَقُولُ؟» فَقَالَ: «صَدَقُوا، إِنَّهُمْ لَجِيرَانُكَ، وَحُلَفَاؤُكَ، فَتَعَيَّرَ وَجُهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِعَلِي، وَمُلَا مَعْشَرَ قُرُنِشٍ «وَاللهِ لَيَبْعَثَنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثُمُ قَالَ لِعَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُ قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرُنِشٍ «وَاللهِ لَيَبْعَثَنَ اللهُ عَلَيْكُمْ رَجُلًا مِنكُمْ قَدِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمُ قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرُنِشٍ «وَاللهِ لَيَبْعَثَنَ اللهُ عَلَيْكُمْ رَجُلًا مِنكُمْ قَدِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، ثُمُ قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرُنِشٍ «وَاللهِ لَيَبْعَثَنَ اللهُ عَلَيْكُمْ رَجُلًا مِنكُمْ قَدِ اللهُ وَسَلَّمَ، ثُمُ قَالَ: «لَا مُولَا اللهِ؟ قَالَ: «لَا مُقَالَ أَبُو اللهُ عَلَى اللهُ وَيَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ عُمَرُ: أَنَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ عُمَرُ: أَنَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ عُمَرُ: أَنَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا».

خصائص على والنفذ

وَلَكِنْ ذَلِكَ الَّذِي يَخْصِفُ النَّعْلَ» وَقَدْ كَانَ أَعْطَى عَلِيًّا نَعْلَهُ يَخْصِفُهَا ا ٣۔ سيدناعلى المرتضى ولائن سے روايت ہے كہ قريش كے كچھلوگ نبى كريم مَا النظام كے ياس آئے اور آ گئے ہیں ان کو نہ تو دین میں کوئی رغبت ہے اور نہ کوئی اس ( دین ) کو سمجھنے کا شوق رکھتا ہے، بیلوگ صرف ہماری خدمت اور مال کی حفاظت ہی سے بھاگ کرآئے ہیں اس لیے ان کوہمیں واپس لوٹادیں آپ مُن ﷺ نے سیدنا ابو بمر ملائظ سے فر مایا:تم اس بارے میں کیا کہتے ہو۔انہوں نے کہا: پیریج کہتے ہیں کہ بلاشہ یہ آ ب مُثَاثِیْقِظ کے ہمسائے اورحلیف ہیں۔اس پر نمی کریم مُثَاثِیْقِظ کا چیرہ انور (غصے سے )متغیر ہوگیا: پھرآ پ مُنْ لِیْمَا آ نے سیدناعلی ڈاٹٹڈ سے فر مایا:تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا: پیچ کہتے ہیں کہ بلاشبہ بیآ پ کے ہمسائے اور حلیف ہیں اس پر پھر نبی کریم مُنْ اِنْتِیا کم کا چیرہ انور (غصے سے )متغیر ہو گیا پھرآپ مُنَاتِّنَتِهُمْ نے فرمایا: اے قریش کی جماعت!اللّٰد کوقشم!ضروراللّٰهُتمہاری طرف ایک ایسے محض کو بھیجے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان قلب کا امتحان لیا ہوا ہے وہ تمہار ہے ساتھ دین پرلڑے گا یاتم میں سے بعض کو دین پر مارے گا۔سیرنا ابو بمر واٹھنا نے عرض کیا: یارسول الله من شیر اوہ میں ہوں۔ فر ما یا جنیں ۔سیدنا عمر فاروق والنظ نے عرض کیا: یارسول الله مَنْ تَقِیَّا وہ میں ہوں۔آپ مَنْ تَقِیّا نَم نَد فرما یا جنہیں: بلکہ و وصحص جوتوں کو گانٹھے گا تو آپ مَن ٹیویٹر نے اپنے تعلین مبارک سید ناعلی مٹائٹو کو گانٹھنے کے ليےعطافر مائے۔

#### شخفيق:

[اسنادەضعیف]

شریک بن عبداللہ القاضی'' مدلس' ہے، ساع کی تصریح ثابت نہیں ہے۔ فضائل الصحابۃ لاحمد بن صنبل (1105) کی جس سند میں شریک نے ساع کی تصریح کی ہے۔وہ سیجلی بن عبدالحمیدالحمانی کی وجہ سے ضعیف ہے جوجہہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔

#### تخرتج:

سنن التريذي:، 3715؛ قال''حسن صحح''؛ مند الامام احمد: 155/1؛شرح معانى الآثار للطحاوي: 359/4؛المستد رك للحائم: 298/4؛ وقال''صحح على شرط مسلم'' ووافقه الذہبی۔

سنن ابی واؤ د (2700) میں شریک کی متابعت ابان بن صالح نے کررکھی ہے مگریہ متابعت چنداں مفیر نہیں ، کیونکہ اس میں مجمد بن اسحاق' مرکس' ہے جو کہ لفظ' عن' سے روایت کررہا ہے۔
مند بزار (905) میں شریک کی متابعت سلمہ بن کہیل نے کی ہے کیکن اس میں پیچیل بن سلمہ بن کہیل متروک ہے۔

(تقريب التهذيب لابن حجر: 7561)

المعجم الاوسط للطبر انی (3862) میں شریک کی متابعت قیس بن رمانہ نے کی ہے جو کہ مجمول رافضی ہے۔ نیز اس سند میں یزید بن راشد غنوی کی تو ثین نہیں مل سکی۔ بیروایت بسند حسن"مند الامام اجم" (6937) نے "صحح" کہا ہے اور امام ما بن حبان (6937) نے "صحح" کہا ہے اور امام ما کم (123,122) فرماتے ہیں:" طذ احدیث صحح علی شرط الشخین "عافظ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ اس طرح ایک حسن سند تاریخ بغداد (433/8،144/1) اور تاریخ ابن عسا کر (342/42) میں بھی آتی ہے۔

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ «إِنَّ اللهَ سَيَّدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ»

نبی کریم مَثَّاتِیْتِهِمْ کاسیدناعلی را اللهٔ کے متعلق بیفر مان: ''عنقریب الله تیرے دل کو ہدایت سے نوازے گااور تیری زبان کو ثابت قدمی عطافر مائے گا''

32. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةً، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَنَا شَابٌ حَدِيثُ السِّنِّ عَقْلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ «إِنَّكَ بَعَثْتَنِي إِلَى قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ أَحْدَاثٌ، وَأَنَا شَابٌ حَدِيثُ السِّنِّ» قَالَ: «إِنَّ اللهَ سَهُدِي قَلْبَكَ، وَبُثَبِتُ لِسَانَكَ، فَمَا شَكَكُتُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ»

٣٦ سيدنا على طَافِعُ سے روايت ہے كه رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْمَةِ فَيْ فَيْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْمَةِ فَيْرِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْمَةِ فَيْرِ اللهِ عَلَيْمَةِ فَيْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تيرے دل برے حادثات رونما ہوئے ہیں اور میں ابھی نوجوان ہوں۔ آپ مَنْ اللهِ عَلَيْمَةِ فَيْرِ فِي اللهِ اللهُ تيرے دل

خصائص على دلننز كالمنافز كالمن

کی راہنمائی کرے گا اور تیری زبان کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا (سیدناعلی مِنْ اَسْوَ فرمائے ہیں اس کے بعد ) میں بھی دو (آدمیوں یا دوفریقوں ) کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے شک میں نہیں پڑا۔

شحقيق

[اسنادەضعیف]

ابو بختری راوی کاسیدناعلی ڈائٹؤ سے ساعنہیں ہے۔لہذا بیا نقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔لہذا امام حاکم مُیالیّۃ کاان کی موافقت کرناصیح امام حاکم مُیالیّۃ (135/3) کا اسے شینین کی شرط پر سیح کہنا اور حافظ ذہبی مُیالیّۃ کاان کی موافقت کرناصیح نہیں ہے۔

تخريج:

الطبقات لا بن سعد: 337/2؛ مندالا مام احمه: 83/1؛ مندعبد بن حميد: 94

إب13

## ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْخَبَرِ

#### اس حدیث کو بیان کرنے میں راویوں کا (لفظی )اختلاف

33. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي الْبَخْبَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ مُرَّةً، عَنْ أَبِي الْبَخْبَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ أَسَنَّ مِنِي فَكَيْفَ الْقَضَاءُ فِيهِمْ؟ فَقَالَ: «اللهُ سَيَهُدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ» قَالَ: «قَمَا تَعَايَيْتُ فِي حُكُومَةٍ بَعْدُ»

سرناعلی بران سے دوایت ہے کہ رسول اللہ سُلُ اِیْنَ نے مجھے یمن کی طرف بھیجا۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ سُلُ اِیْنَ اِی جھے ایک ایسی قوم کی طرف بھیج رہے ہیں جوعمر میں مجھے ہڑی ہے (یعنی وہاں ضعیف العمر لوگ ہیں جوکا فی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں) میں ان کے درمیان بھلا کیے فیصلہ کروں گا۔ آپ مُنَا اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْن کو مایا: عنقریب اللہ تعالی تیرے ول کی را بنمائی کرے گا اور تیری زبان کو شابت قدمی عطافر مائے گا۔ سیدناعلی وُلِیْنَ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے بھی فیصلہ کرتے ہوئے شک نہیں بیرا۔

#### تحقيق وتخريج:

[اسنادهضعیف]

اس کی سند' صعیف' ہے اس میں وہی علتِ ضعیف ہے جوسالقہ حدیث میں تھی۔

34- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَلِي قِلْ بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيّ، عَنْ عَلِي قَالَ: بَعَثْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ لِأَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي وَقَالَ: «اللهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ، وَسَدِّدْ لِسَانَهُ» فَمَا شَكَكْتُ فِي قَضَاء بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى جَلَسْتُ مَجْلِسِى هَذَا

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَبُو الْبَخْتَرِيِّ لَمْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: أَجْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَبُو الْبَخْتَرِيِّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيِّ شَيْئًا

۳۳ سیرناعلی دلافؤے روایت ہے کہرسول الله مکافیور نے جھے اہل یمن کی طرف بھیجا تا کہ میں ان کے درمیان فیصلے کروں۔ میں نے عرض کیا: یارسول الله مکافیور نے جھے فیصلہ کرنے کا تجربہ نہیں ہے۔ آپ مکافیر نے اپنے ہاتھ مباک کومیرے سینے پر مارااور دعا فر مائی: اے اللہ اس کے دل کی راہنمائی فر ما اور اس کی زبان کو سلامتی عطا فر ما۔ (سیدنا علی ڈاٹنو فر ماتے ہیں اس کے بعد) مجھے بھی دو (آدمیوں یا دوفر لیقوں) کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے شک نہیں ہوااس وقت سے لے کرآج تک میں اس مسند پر میشاہوں۔

امام نسائی بُرِینی فرماتے ہیں: اس حدیث کوامام شعبہ نے عمر و بن مرہ عن ابی النجتری کی سند سے نقل کیا ہے کہ ابو بختری کہتے ہیں: مجھے بیحدیث اس آ دمی نے بیان کی ہے جس نے سیدناعلی ڈالٹیؤ سے بیان کی ہے۔امام نسائی بُرِینی فرماتے ہیں: ابو بختری نے سیدناعلی ڈالٹیؤ سے بچھ بیں سنا۔

#### شخقيق وتخريج:

[اسنادەضعیف]

اس كى سند 'ضعيف' جاس ميں وى علت ضعف ہے جواو پروالى صديث ميں تھى۔
35 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْبَى بَنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيك، عَنْ صَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَنْ سِمَاكِ بَنِ حَرْب، عَنْ حَنْشِ بْنِ الْمُغْتَمِرِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ الْيَمَنِ وَأَنَا شَابٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَبْعَثُنِي وَأَنَا شَابٌ إِلَى قَوْمٍ ذَوِي أَسْنَانٍ لِأَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ؟ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ سَمَهْدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ يَا عَلِيُّ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوْلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبْبُنَ لَكَ الْقَضَاءُ» قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا أَشْكَلَ عَلَيَّ قَضَاءٌ بَعْدُ

۳۵ سیدناعلی و و و ایت ہے کہ جب رسول الله منافیقی نے جھے اہل یمن کی طرف [ قاضی بنا کر] جھے اہل یمن کی طرف [ قاضی بنا کر] جھے اس وقت میں ایک نو جوان آ دی تھا۔ میں نے عرض کیا: یارسول الله منافیقی ا آپ جھے ایک ایسی قوم کی طرف فیصلہ کرنے والا بنا کر جھے رہے ہیں جو عمر میں مجھ سے بڑی ہے (یعنی وہاں ضعیف العمر لوگ ہیں جو کافی سجھ بو جور کھنے والے ہیں) مگر مجھے فیصلہ کرنے کاعلم نہیں ہے۔ آپ منافیقی نے اپنی والی مبارک کو میرے سینے پررکھا اور فر ما یا :عنقریب الله تیرے دل کو ہدایت سے نوازے گا اور تیری زبان کو عبارت قدی عطا فرمائے گا۔ پھر آپ منافیقی نے فرمایا: اے علی جب تیرے پاس دو (آ دمی یا دو فریق) جھگڑا نے فرمایا: اے علی جب تیرے پاس دو (آ دمی یا دو فریق) جھگڑا نے فرمایا: اس کے بعد دوسرے (آ دمی یا فریق) سے بھی بات سنہیں لیتے ، جب تم ایسا کرو گے تو تم پر فیصلہ واضح ہوجائے گا۔ سیدنا علی ڈائٹو فرماتے ہیں: اس کے بعد مجھے بھی فیصلہ کرنے میں مشکل پیش فیصلہ واضح ہوجائے گا۔ سیدنا علی ڈائٹو فرماتے ہیں: اس کے بعد مجھے بھی فیصلہ کرنے میں مشکل پیش فیصلہ واضح ہوجائے گا۔ سیدنا علی ڈائٹو فرماتے ہیں: اس کے بعد مجھے بھی فیصلہ کرنے میں مشکل پیش فیصلہ واضح ہوجائے گا۔ سیدنا علی ڈائٹو فرماتے ہیں: اس کے بعد مجھے بھی فیصلہ کرنے میں مشکل پیش نہیں آئی۔

#### شحقيق:

[اسناده ضعیف]

حنش بن معتمر راوی جمہور محدثین کے نز دیک ضعیف ہے۔

#### تخريج:

مندالا مام احمه: 111,96/1؛ سنن الى داؤد:3582؛ سنن التريذي: 1331 وقال حسن؛ زوا كدالفضائل تقطيعي :1096

إب14

## ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

#### اس روایت کو بیان کرنے میں ابواسحاق کا (لفظی ) اختلاف

36. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَلِي قِالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُصَرِّبٍ، عَنْ عَلِي قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقْلْتُ: «إِنَّكَ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ هُمْ أَسَنُّ مِنِي لِأَقْضِيَ بَيْنَهُمْ» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقْلْتُ: «إِنَّكَ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ هُمْ أَسَنُّ مِنِي لِأَقْضِيَ بَيْنَهُمْ» فَقَالَ: «إِنَّ الله سَمَهُدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ» قَالَ شَيْبَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِي عَمْرِو بْنِ حَبَشِيّ، عَنْ عَلِي

۳۱- سیدناعلی بن نور ایت ہے کہ جب رسول اللہ من تیر اللہ کا تیر کی ایک اللہ کا تیر کی اس میں اللہ کا تیر کی اللہ کا تیر کی اللہ کی مطافر مائے گا۔

ہدایت سے نوازے گا اور تیری زبان کو ثابت قدمی عطافر مائے گا۔

شحقيق

[اسنادہ ضعیف] ابواسحاق سبیعی مدلس راوی ہے،ساع کی تصریح نہیں گی۔

تخرتج:

مندالا مام احمه: 156,88/1؛ الطبقات لا بن سعد: 337/2

37 أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ شَيْبَانَ. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَبَشِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ «إِنَّكَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ سَيُثَبِّتُ تَبْعَثُنِي إِلَى شُيُوحٍ ذَوِي أَسْنَانٍ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أُصِيبَ» قَالَ: «إِنَّ اللهَ سَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، وَيَهُدِي قَلْبَكَ»

#### شخقين:

[اسنادەنسىيف]

ابواسحاق سبیعی مدلس راوی ہے، ساع کی تصریح نہیں کی ۔عمرو بن جبش زبیدی راوی مجہول ہے، سوائے امام ابن حبان (الثقات: 173/5) کے کسی نے اس کی توثیق نہیں کی ۔

اس روایت کا ایک اورضعیف شاہدز وائد مسندالا مام احمد (150/1 و صححه ابن حبان: 5065)

میں آتا ہے۔ ساک بن حرب راوی عکر مدسے بیان کر رہا ہے۔ ساک کی عکر مدسے روایت منکر ہوتی ہے۔ اسی طرح اخبار القصنا ة للوکیج میں بھی اس کے ضعیف شواہد ہیں۔ وہ یوں کدایک سند میں سفیان توری کی تدلیس ہے۔ اسی طرح کی تدلیس ہے۔ دور دایتوں میں مسلم بن کیسان الاعور جمہور محدثین کے نزد یک ضعیف ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں محمد بن عبیداللہ بن ابی رافع راوی جمہور محدثین کے نزد یک ضعیف ہے۔ ایک روایت میں عمروبن ثابت متر وک موجود ہے۔

## تخرت:

منداني يعلى :239؛ الطبقات لا بن سعد: 337/2

## ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أُمِرْتُ بِسَدِّ

## هَذِهِ الْأَبْوَابِ غَيْرَ بَابِ عَلِيٍّ»

#### نبی کریم منافیتی کے اس فرمان کا بیان:

## '' مجھے کی (ٹ<sup>الٹی</sup>) کے علاوہ ان تمام درواز وں کو بند کروانے کا حکم دیا گیاہے''

38. أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كَانَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْوَابٌ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُدُّوا هَذِهِ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ» فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ أَنَاسٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُدُّوا هَذِهِ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ» فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ أَنَاسٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِي أُمِرْتُ بِسَدِ هَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِي أُمِرْتُ بِسَدِ هَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِي أُمِرْتُ بِسَدِ هَذِهِ الْأَبْوَابِ غَيْرَبَابِ عَلِيٍّ فَقَالَ فِيهِ قَائِلُكُمْ، وَاللهِ مَا سَدَدْتُهُ، وَلَا فَتَحْتُهُ، وَلَكِنِي أَمِرْتُ بِشَيْءٍ فَاتَبَعْتُهُ»

۳۸ سیدنازید بن ارقم ڈلائٹؤ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف کھلنے والے ان تمام مسجد کی طرف کھلنے والے ان تمام دروازوں کو بند کر دو بعض لوگوں نے اس کے متعلق بچھ باتیں کی [جب رسول اللہ مُؤَثِّقَاتُهُم کوخبر ہوئی تو]

خصائصِ على ذلاتموز

آپ من القیق نے کھڑے ہو کرخطبد یا اور اللہ تعالی کی حمد و ثنابیان کرنے کے بعد فر مایا: البتہ میں نے تھم دیا تھا کہ علی کے علاوہ مسجد کی طرف کھلنے والے ان تمام دروازوں کو بند کر دو،اس پر پچھ نے اعتراض کیا ہے مگر اللہ کی قسم میں نے نہان کے دروازے کو بند کروایا ہے اور نہ کھلوایا ہے، مگر میں نے توصرف اس بات کی پیروی کی ہے۔ جس کا مجھے تھم دیا گیا تھا۔

#### تخقيق:

[اسنادهضعیف]

ابوعبدالله میمون راوی جمهور محدثین کنز دیک ضعیف راوی ہے۔

#### تخزن:

مندالا مام احمه: 369/4؛ المستد رك للحائم: 125/3 وقال:''صحيح الاسناد' وتعقبه الذہبی

#### فائده:

اس کے معارض ایک متفق علیہ حدیث بھی ہے کہ سیدنا ابوسعید خدری رڈاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَاٹیڈیٹی نے فرمایا:

لا يبقين في المسجد باب إلّا سدّ إلّا باب أبي بكر ـ

'' مسجد میں کوئی دروازہ نہ چھوڑا جائے ، مگر بند کردیا جائے ، سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔''

(صحیح البخاری: 3654، سیح مسلم: 2383)

ان دونوں روایات کی تطبیق ہے ہے کہ معجد نبوی کے اردگرد کتنے ہی گھر تھے۔ ان کے دودروازے تھے۔ ان کے دودروازے تھے۔ ایک دروازہ باہر کی طرف تھا اورایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ نبی اکرم مُثاثِقَامِ نے مسجد کی طرف کھلنے والے بھی دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا، لیکن سیدنا ابو بکر ڈاٹٹؤ کومشٹنی قراردیا کہ

خصائص على دانيز )

ان کا درواز ہ بندنہیں ہوگا۔ر ہاسید ناعلی ڈلٹٹؤ کا درواز ہ تووہ ایک ہی درواز ہ تھا، جومسجد کی طرف کھلٹا تھا۔ باہر کی طرف درواز ہ تھا ہی نہیں ،حبیبا کہ روایت کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔

سیدنا ابوبکر ڈلٹنؤ کا دروازہ جومسجد کی طرف کھلتا تھا، وہ بندنہیں ہوا۔اس کی وجہ اہل علم نے پچھ یوں بیان کی ہے۔ حافظ سیوطی مُسِنیز (۹۸۸\_۱۱۹ھ) کھتے ہیں:

قال العلماء : هٰذا إشارة إلى الخلافة ـ

''علائے کرام نے کہاہے کہ بیخلافت کی طرف اشارہ تھا۔''

(تاریخ الخلفاء، ش:61)

الم ابن حبان بُرَسَد (م ٣٥٣ م) الله حديث كودليل بنات موئ كص بين: فيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخَلِيفَة بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ كَانَ أَبُو بَكُر، إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَمَ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَمَ عَنِ النَّاسِ كُلِّهِمْ أَطْمَاعَهُمْ فِي أَنْ يَكُونُوا خُلَفَاءَ بَعْدَهُ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ النَّاسِ كُلِّهِمْ أَطْمَاعَهُمْ فِي أَنْ يَكُونُوا خُلَفَاءَ بَعْدَهُ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ بِقَوْلِهِ: »سُدُوا عَنِي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةٍ أَبِي بَكْرٍ رَضِى الله عَنْهُ

''اس حدیث میں دلیل ہے کہ رسول اللہ مَنْ تَنْقِبَهُ کے بعد خلیفہ سیدنا ابو بکر مِنْ النَّهُ سَعَے، کیونکہ سیدنا محمد مصطفیٰ مَنَا تَنْقِبَهُ نے خلافت کے بارے میں سب لوگوں کا طبع سے کہہ کرختم کردیا کہ: مجھ سے مسجد میں ہر کھڑی بند کردو، سوائے ابو بکرکی کھڑکی کے ۔''

(صحیح ابن حبان ، تحت حدیث: 6860)

ابن بطال من (مومهم ه) لكهة بين:

كما اختص مو أبا بكر بما لم يخص به غيره ، وذلك أنّه جعل بابه في المسجد ليخلفه في الإمامة ليخرج من بيته إلى المسجد كما كان الرسول يخرج ، ومنع الناس كلّهم من ذلك دليل على

خصائص على دانشنا 👤 💮

خلافة أبي بكر بعد الرسول ـ

''سیدنا ابوبکر ڈٹائٹوئا کی خلافت کی ایک دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ مٹائٹھہ نے سیدنا ابوبکر ڈٹائٹوئا کو اس چیز کے ساتھ حاص کیا ہے، جس کے ساتھ دان کے علاوہ کسی کو خاص نہیں کیا۔وہ اس طرح کہ ان کا دروازہ مسجد میں رکھا تا کہ ان کوامامت میں اپنا خلیفہ بنا عیں ۔ اس لیے کہ وہ اپنے گھر سے مسجد میں نکل سکیں ، جس طرح رسول اکرم مٹائٹی کھنے تھے۔آپ مٹائٹی آغے نے سب لوگوں کو اس سے روک دیا۔یہ دلیل سے کہ رسول اللہ مٹائٹی کھنے کے بعد سیدنا ابو بکر جہائٹی خلیفہ ہوں گے۔''

(شرح البخاري لابن بطال: 142/3)

علامه الن رجب أيسة (٣٦ ـ ٩٥ عن) الله مديث كا شرح مين الصحابة كلّهم وذكر في هذه الخطبة تخصيص أبى بكر من بين الصحابة كلّهم بالفضل ، وأومأ إلى خلافته بفتح بابه إلى المسجد ، وسدّ أبواب الناس كلّهم ، نفى ذلك إشارة إلى أنّه هو القائم بالإمامة بعده فإنّ الإمام يحتاج إلى استطراق المسجد ، وذلك من مصالح المصلين فيه ـ

''نی اکرم مَنَّ الْیَوْلَ نے اس خطبہ میں سب صحابہ کرام میں سیدنا ابو بکر ڈالٹی کی خصوصی فضیلت کا ذکر کیا ہے اور مسجد میں ان کے درواز ہے کے کھلنے ہے ان کی خلافت کی طرف اشارہ کیا ہے اور سب لوگوں کے درواز ہے بند کرد یئے ہیں ۔ اس نفی میں اشارہ ہے کہ آپ ڈالٹی آکیا ہی آپ مُنْ الْیَوْلُ کے بعد خلافت کے اہل ہوں گے، اشارہ ہے کہ آپ ڈالٹی آگیا ہی آپ مُنْ الْیُولُ کے بعد خلافت کے اہل ہوں گے، کیونکہ امام مسجد میں زیادہ آنے کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ اس میں نمازیوں کی مصلحت ہوتی ہے۔''

(فتح البارى لا بن رجب:547/2)

خصائص على دلائنز

حافظ خطالي بُرسيد (١٩ ٣-٨٨ ٣ هه) ال حديث كي تحت لكصة بين:

وفى أمره بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد غير بابه اختصاص شديد له . وأنّه أفرده بأمر لا يشاركه فيه أحد ، وأوّل ما يصرف التأويل فيه الخلافة . وقد أكّد الدلالة عليها بأمره إيّاه بإمامة الصلاة التى لها بنى المسجد ، ولأجلها يدخل إليه من أبوابه . ولا أعلم دليلا في إثبات القياس والردّ على نفاته أقوى من إجماع الصحابة على استخلاف أبى بكر ، مستدلّين في ذلك باستخلاف النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إيّاه في أعظم أمور الدين وهو الصلاة ، وإقامته إيّاه في امقام نفسه ، فقاسوا عليها سائر أمور الدين

"آپ بڑا تھ کے دروازے کے علاوہ مجد میں کھنے والے تمام دروازوں کو بندکر نے کے نبوی تھم میں سید ناابو بکر بڑا تو کی بڑی خصوصیت موجود ہے۔ آپ ما تھ تھ نے ان کوا سے معاطع میں انفرادی حیثیت دی ہے کہ اس میں کوئی ان کا شریک نہیں۔ اس کی سب سے پہلی تعبیر خلافت ہی ہے۔ اس کی دلالت کو مزید پختہ نبی اکرم منا تھ تا ہے۔ نماز کے لیے بی تو مجد اگر منا تھ تا ہے۔ نماز کے لیے بی تو مجد بنائی گئی تھی ، اس نماز کے لیے اس کے دروازوں میں سے داخل ہواجا تا ہے۔ میں بنائی گئی تھی ، اس نماز کے لیے اس کے دروازوں میں سے داخل ہواجا تا ہے۔ میں اس قیاس کے اثبات اور اس کی مخالفت کرنے والوں کے رقبی خلافت ابو بکر برصحابہ کرام کے اجماع سے بڑھ کرکوئی قوی دلیل نہیں جا نتا۔ صحابہ کرام اس بات برصحابہ کرام کے ایماع سے بڑھے کہ نبی اگرم منا تھی تھی سب سے بڑے وین معالے میں اپنا نا نب بنا دیا ہے اور اپنے مصلائے امامت پر فائز کیا ہے۔ انہوں معاطع میں اپنا نا نب بنا دیا ہے اور اپنے مصلائے امامت پر فائز کیا ہے۔ انہوں نے اس نماز پر باقی اموردین کوقیاس کرلیا۔"

(فنتح البارى لا بن رجب:556/2)

بإب16

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا أَنَا أَدْخَلْتُهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ بَلِ اللهُ أَدْخَلَهُ وَأَخْرَجَكُمْ»

# نبی کریم مَثَلِیْدَ آئِم کے اس فر مان کا بیان: ''میں نے یہاں علی ( رشائیڈ ) کو داخل نہیں کیا اور تم کو نکا لانہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو داخل کیا اور تم کو نکا لا ہے'

39. قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يَقُلْ مَرَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ جُلُوسٌ، فَدَخَلَ عَلِيٌ فَلَمَّا دَخَلَ خَرَجُوا، فَلَمَّا خَرَجُوا تَلاَوَمُوا فَقَالُوا: وَاللهِ مَا أَخَرَجَنَا وَأَدْخَلَهُ، فَرَجَعُوا، فَدَخَلُوا فَقَالُ: «وَاللهِ مَا أَنَا أَدْخَلْتُهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ بَلِ اللهُ أَذْخَلَهُ وَأَخْرَجَكُمْ اللهُ وَاللهِ وَاللّهِ مَا أَنَا أَدْخَلَتُهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ بَلِ اللهُ إِلَيْهُ وَاللهِ وَاللّهِ فَا خُرَجْتُكُمْ بَلِ اللهُ أَنْ أَذْخَلَهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ اللهُ إِلَهُ إِلَٰ اللهُ إِلَى اللهُ وَقَالُوا فَقَالُوا فَقَالُوا فَقَالُوا فَقَالُوا فَقَالُوا فَقَالُوا فَقَالُوا فَقَالُوا فَقَالُوا لَهُ اللهُ إِلَاهُ إِلَاهُ وَاللّهُ وَأَخْرَجُكُمْ اللهُ إِلَاهُ وَلَا لَا أَنْ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ إِلَاهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْوَلَاهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ مَا أَنَا أَذْ فَلُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا أَلَا أَلُوا فَوْمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالْوَالْوَالْمُوالْوَالْمُوالَالَهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِوْ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

9۳۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈائٹنا سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم مُنٹینینم کے پاس متھے اور پچھلوگ بھی وہاں موجود سے۔سیدناعلی ڈائٹنا تشریف لائے جب وہ اندر داخل ہوئے تولوگ باہر چلے گئے اور باہر

خصائص على ياتشن )

جا کرایک دوسرے کو ملامت کرنے گے اور کہنے گے۔اللہ کی قسم! ہمیں (نبی کریم مُلَّ اَیْسَانِ نے) نکالانہیں ہے اور ان (سیدناعلی) کو داخل نہیں کیا ہے تو وہ واپس اندر چلے گئے تو نبی کریم مُلَّ اِیْسَانِ نے فرمایا:اللہ کی قسم! میں نے یہاں علی کو داخل نہیں کیا اور تم کو یہاں سے نکالانہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو داخل کیا اور تم کو اللہ ہے۔

#### شخقیق و تخریج:

[اسنادەضعیف]

[مند البزار، كشف الاستار: 2556؛ طبقات المحدثين باصهمان لا بي الشيخ: 165؛ تاريخ المسهمان لا بي الشيخ: 165؛ تاريخ المسهمان لا بي نعيد المخطيب: 177/2؛ اس كى سندسفيان بن عيد ينه كى تدليس كى وجه سے ضعیف ہے، اس روایت كے بارے میں امام احمد بن عنبل بيسية فرماتے ہیں: حدیثا منكرا مالله اصل، ''بيه حدیث منكر ہے، اس كى كوئى اصل نہیں۔' [العلل والمعرفة الرجال لاحمد روایة المروزى: 280] جس میں سفیان نے ساع كى تصریح كرركھى ہے، وہ مرسل ہونے كى وجه سے ضعیف المروزى: 280]

تنبیه: المعجم الکبیرللطرانی[114/12] میں اس کا ایک سخت ترین ضعیف شاہد بھی ہے۔ جس میں حسین اشقر ، کثیر النواء اور ابوعبداللہ میمون بصری تینول راوی جمہور محدثین کے نز دیک ضعیف ہیں۔ محمد بن حماد بن عمرواز دی راوی کی توثین میں مل سکی۔

40- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بَنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ قَادِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَيْتُ مَكَّةً، فَلَقِيتُ سَعْدَ بْنَ أَي وَقَّاصٍ فَقُلْتُ: «هَلْ سَمِعْتَ لِعَلِيٍّ، مَنْقَبَةً؟» قَالَ: كُنًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنُودِي فِينَا لَيْلًا: لِيَخْرُخ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا آل رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنُودِي فِينَا لَيْلًا: لِيَخْرُخ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا آل رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآلَ عَلِيٍّ قَالَ: «فَخَرَجْنَا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَاهُ عمر» فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ أَخْرَجْتَ أَصْحَابَكَ وَأَعْمَامَكَ وَأَسْكَنْتَ هَذَا الْغُلَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ أَخْرَجْتَ أَصْحَابَكَ وَأَعْمَامَكَ وَأَسْكَنْتَ هَذَا الْغُلَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَنَا أَمَرْتُ بِإِخْرَاجِكُمْ وَلَا بِإِسْكَانِ هَذَا الْغُلَامِ، إِنَّ اللهَ هُوَ أَمَرَ بِهِ » قَالَ فِطْرٌ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرُّقَيْمِ، عَنْ سَعْدٍ: أَمَّرَ بِهِ » قَالَ فِطْرٌ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرُّقَيْمِ، عَنْ سَعْدٍ: أَنَّ الْعَبَّاسَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «سَدَدْتَ أَبُوابَنَا إِلَّا بَابَ عَلِيّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «سَدَدْتَ أَبُوابَنَا إِلَّا بَابَ عَلِيّ أَنَّ الْعَبَّاسَ أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا أَنَا فَتَحْتُهُا وَلَا سَدَدْتُهَا » قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَبْدُ اللهِ بْنُ شَرِيكٍ، فَقَالَ: «مَا أَنَا فَتَحْتُهُا وَلَا سَدَدْتُهَا وَلَا عَبْدَ اللهِ بْنَ الرُقَيْمِ،

٠٧٠ حارث بن ما لک بُرِسَة سے روایت ہے کہ میں مکۃ المکرمۃ آیا توسیدنا سعد بن ابی وقاص بُرُنَّوَ کے متعلق کچھ سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا: ہم رسول الله مُنَّاثِیْقَاتِ کی ساتھ معجد میں مصحد میں ہے وہ باہر چلا جائے۔ ہم باہر چلے گئے، ہم ہوئی۔ سیدنا علی بُرُنْتُوْ آپ مُنْ الله مُنْاثِیْقَاتِ کی آل اور سیدنا علی بُرِنْتُوْ آپ مُنْاثِقَاتِ کی آل کے علاوہ جو بھی مسجد میں ہے وہ باہر چلا جائے۔ ہم باہر چلے گئے، ہم ہوئی۔ سیدنا علی بُرِنْتُوْ آپ مُنْاثِقَاتِ کی قدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول الله مُنْاثِقَاتِ آپ نے اپنے صحابہ اور چیاؤں کو باہر نکال دیا ہے اور اس بچے کو یہاں رہنے دیا ہے؟ تورسول الله مُنْ اِنْقِقَاتِ نے فرمایا: میں نے آپ کو یہاں سے نکنے کا حکم نہیں دیا اور اس لڑے کو یہاں طفہر نے کونہیں کہا۔ بلا شبداللہ رب العزت نے آپ کو یہاں سے نکنے کا حکم نہیں دیا اور اس لڑے کو یہاں طفہر نے کونہیں کہا۔ بلا شبداللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے۔

امام نسائی میسینی فرماتے ہیں: سیدنا سعد بن ابی وقاص والیت ہے روایت ہے کہ سیدنا عباس والی وقاص والیت ہے کہ سیدنا عباس والی میں نئی کریم میلی فیلینی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: آپ میں تی تیں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: آپ میں این مرضی سے ) کھولتا ہوں اور نہ (اپنی مرضی سے ) کھولتا ہوں اور نہ (اپنی مرضی سے ) کھولتا ہوں اور نہ (اپنی مرضی سے ) بند کرتا ہوں ۔ [ یعنی بیاللہ رب العزت کی طرف سے تھم ہوتا ہے۔]

امام نسائی میشید فرماتے ہیں:اس حدیث میں راوی عبداللہ بن شریک کچھ بھی نہیں ہیں اور میں حارث بن مالک اورعبداللہ بن رقیم کومین نہیں یہجا نتا۔

## شحقيق

نصائص على دلانتوز

حارث بن مالک راوی ''مجہول'' ہے۔خود امام نسائی بیسیّ فرماتے ہیں:''لا اعرفہ'' حافظ زہبی بیسیّ فرماتے ہیں:''لا یعرف'' رمیزان الاعتدال:441/1) حافظ ابن جحر بیسیّ نے''مجبول'' قرار دیا ہے۔

(تقريب التبذيب:1046)

#### تخريج:

مندالثاثي: 63؛ تاريخ دمثق لا بن عساكر: 117/42

41 - أَخْبَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرُّقَيْمِ، عَنْ سَعْدٍ، نَحْوَهُ عَنْ فِطْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرُّقَيْمِ، عَنْ سَعْدٍ، نَحْوَهُ

ہ۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈلٹنڈ سے اس کی مثل روایت بیان کی گئی ہے۔

#### شحقيق

[اسنادهضعیف جدا]

عبدالله بن رقيم مجهول ہے، خود امام نسائی ميسيفر ماتے ہيں:

"لااعرفه"

" میں اس کنبیں بیجا نتا۔"

(السنن الكبرى:8371)

#### تخریج:

مندالا مام احمد: 175/1؛الا باطیل للحور قانی: 126 اس روایت کےاور بھی درج ذیل طرق ہیں: خصائص على بلائيزة ﴾

#### طريق نمبرا:

سلم عن خيثمة عن سعد-----

[منداني يعلى:703،المتد رك للحائم:116/3]

#### تنجره:

ریسند' صعیف' ہے۔ مسلم بن کیسان ملائی راوی جمہورمحدثین کے نزدیک' صعیف' ہے۔

#### طریق نمبر ۴:

الحكم بن عتيبة عن مصعب بن سعد عن ابيه-

[المحجم الاوسط للطبر اني:3930 ]

#### تنصره:

بیسند ضعیف ہے۔

1\_ تحکم بن عتبیه راوی'' مدلس'' ہے، ساع کی تصریح نہیں کی۔

2\_ معاویه بن میسره بن شریح کوامام ابن حبان (الثقات: 469/7) کے علاوہ کسی نے ثقہ نہیں کہا۔

42 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي

بَلْجٍ. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبُو بَلْجٍ هُوَ يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ

قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَسُدَّتْ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ»

۳۲۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رہ اٹنٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ من ٹیٹی کے صادر فرمایا :علی کے علاوہ مسجد کی طرف کھلنے والے تمام درواز ول کو بند کردو۔

#### شحقيق

[اسناده حسن]

#### تخرتج:

سنن الترمذي:3732؛ المعجم الكبيرللطمر اني:99/12

43 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَضَّاحُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: عَبَّاسٍ: وَسُدَّ أَبْوَابُ قَالَ: خَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَسُدَّ أَبْوَابُ الْمَسْجِدِ فَهُوَ جُنُبٌ، وَهُوَ طَرِيقُهُ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرَهُ عَيْرَهُ عَيْرَهُ عَيْرَهُ

۳۳۔ سیدنا عبداللہ بن عباس ٹی شفر ماتے ہیں کہ سیدناعلی ڈلٹنؤ کے علاوہ مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازوں کواس لیے بند کردیا گیا کہوہ حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہوتے تھے (یعنی وہ کسی دوسری جگہ جانے کے لیے حالت جنابت میں مسجد سے گزرتے تھے ) کیونکہ اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہیں تھاوہی ایک ان کاراستہ تھا۔

#### شخقيق:

[اسناده حسن]

#### تخريج:

مندالا مام احمد: 331,330/1؛ المستدرك للحائم: 134,132/3 وقال:''صحيح الاسنادُ'' ووافقه الذهبي

#### ذِكْرُ مَنْزِلَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## نبي كريم مَنَا لِيُنْ اللَّهُ كَلُ نظر مِين سيدناعلى وللنَّهُ كامقام

44. أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّنَنَا جَعْفَرٌ، وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: لَلَّهُ غَزًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ خَلَّفَ عَلِيًّا بِالْمَدِينَةِ فَقَالُوا فِيهِ: مَلَّهُ وَكَرِهَ صُحْبَتَهُ، فَتَبِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَحِقَهُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ خَلَّفْتَنِي فِي الْمَدِينَةِ مَعَ الذَّرَارِيِّ وَالنِّسَاءِ حَتَّى قَالُوا: مَلَّهُ وَكَرِهَ صُحْبَتَهُ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيًّ «إِنَّمَا خَلَّفْتُكَ عَلَى أَهْلِي، أَمَا صُحْبَتَهُ فَقَالَ لَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيًّ «إِنَّمَا خَلَّفْتُكَ عَلَى أَهْلِي، أَمَا صَحْبَتَهُ فَقَالَ لَهُ النَّيِّ مَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»

ہم ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص بڑا ٹیٹو سے روایت ہے کہ جب غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم مُٹائیٹیٹا نے لئکر تیار کیا۔ سیدناعلی بڑا ٹیٹو کو پیچھے مدینہ منورہ چھوڑ دیا اس پرلوگ کہنے گئے۔ رسول اللہ مُٹائیٹیٹا ان سے ناراض ہیں اور آپ مُٹائیٹیٹا نے ان کی صحبت کونا پسند فر مایا ہے تو سیدناعلی بڑا ٹیٹو نبی کریم مُٹائیٹیٹا کے بیچھے آئے اور راستے میں آپ مُٹائیٹیٹا سے مل گئے، عرض کیا: یا رسول اللہ مُٹائیٹیٹا! آپ مُٹائیٹیٹا نے مجھے بچوں اور عورتوں کے ساتھ مدینہ منورہ چھوڑ دیا یہاں تک کہلوگ یہ کہتے ہیں: آپ مُٹائیٹیٹا ان سے ناراض ہیں اور ان کی صحبت کونا پسند فر مایا ہے۔ نبی کریم مُٹائیٹیٹا نے ان کوفر مایا: اے علی میں نے تم کو اپنے گھروالوں کے ان کی صحبت کونا پسند فر مایا ہے۔ نبی کریم مُٹائیٹیٹا نے ان کوفر مایا: اے علی میں نے تم کو اپنے گھروالوں کے

لیے پیچھے چھوڑا ہے کیا تو اس بات پرخوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جومویٰ ( ملیّنا ً ) کو ہارون (ملیّنا ًا) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔

#### شحقيق

[اسنادہ ضعیف] قنادہ مدلس ہے،ساع کی تصریح نہیں گی۔

#### تخريج:

مندا بي يعلى:738؛ تاريخ بغداد للخطيب: 342/1

45- أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، السَّلَامِ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» هذه من الى وقاص رُالنَّزُ سے روایت ہے کہ نی کریم مَنْ اللهُ علی الله علی اله علی الله علی اله علی الله علی اله علی الله ع

#### شحقيق:

[اسناده صحيح]

#### تخ تائج:

سنن الترمذي:3731وقال: "هٰذ احديث حسن صحح"

46- أَخْبَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُضْعَبٍ، أَنَّ الدَّرَاوَرْدِيَّ، حَدَّثَنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي

خصائص على يرانغذ

وَقَّاصٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا النُّبُوَّةَ؟»

۳۶ سیدناسعد بن ابی وقاص ﴿النَّوَ سے روایت ہے کہ نبی کریم سُلِّیْقِیَا نے سیدناعلی ﴿النَّوَ کوفر مایا: کیا تواس بات پرخوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جومویٰ (علیَّا) کو ہارون (علیْلاً) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے۔

#### شحقيق:

[اسناده یح]

## تخريج:

التاريخ الكبيرللبخارى:115/1

47. أَخْبَرَنِي زَكَرِبًا بْنُ يَحْبَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيّ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوكَ خَرَجَ عَلِيٌّ يُشَيِّعُهُ، فَبَكَى وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَثْرُكُنِي مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوكَ خَرَجَ عَلِيٌّ يُشَيِّعُهُ، فَبَكَى وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَثْرُكُنِي مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيُّ «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي الْخَوَالِفِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيُّ «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا النَّبُوّةَ»

#### شخقیق و تخر تلح: صح

صحيح]

#### ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

#### اس حدیث کو بیان کرنے میں محمد بن منکد رکا (لفظی )اختلاف

48- أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْتِيبِ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِي الْمُسْتِيبِ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»

۸۷۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رٹھنٹؤ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُٹاٹیٹٹا نے سیدناعلی ڈاٹٹؤ کوفر مایا: تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جوموئی (علیلا) کو ہارون (علیلا) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

## شخقیق وتخریج:

[اسنادهضعیف والحدیث صحیح]

داؤد بن کثیر رقی مجہول ہے کسی نے اس کی توثیق نہیں کی۔ امام ابو حاتم الرازی[الجرح والتحدیل لابن ابی حاتم:423/3] حافظ ذہبی (میزان الاعتدال:19/2) اور حافظ ابن حجر (تقریب التہذیب:1810) نے اسے مجہول قرار دیا ہے۔

49 - أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ:

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَغدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ سَغدًا وَهُوَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ » قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمْ أَرْضَ حَتَّى أَتَيْتُ سَعْدًا فَقُلْتُ: «شَيْئًا حَدَّثَنِي بِهِ ابْنُكَ عَنْكَ » قَالَ: وَمَا هُوَ؟ وَانْتَهَرَنِي، فَقُلْتُ: أَمًا عَلَى هَذَا فَلَا، فَقَالَ: مَا هُو يَا ابْنَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: «هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » يَقُولُ لِعَلِيٍّ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: هَوْ أَشَارَ إِلَى أَذْنَيْهِ، وَإِلَّا فَاسَّكَتَا، لَقَدْ سَمِعَتْهُ يَقُولُ ذَلِكَ » .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: خَالَفَهُ يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ، فَرَوَاهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ وَتَابَعَهُ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ

۹۷۔ سیدناسعد بن ابی وقاص رفائن سے روایت ہے کہ نبی کریم منابقیۃ الے نے سیدناعلی رفائن کوفر مایا: کیا تو اس بات پرخوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جوموی (علیہ ا) کو ہارون (علیہ ا) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ سعید بن مسیب مُواللہ کہتے ہیں میں خوش نہ ہوا یہاں تک کہ خود سیدنا سعد بن ابی وقاص رفائن کے پاس آیا اور کہا: آپ کے بیٹے نے جھے ایک حدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے فر مایا: اے میرے بیتے وہ کوئی (حدیث) ہے؟ میں نے عرض کیا: کیا آپ رفائن نے رسول اللہ منابقہ الله منابقہ الله علیہ الله منابقہ کوئی کوئی اگر میں نے دستا ہو کا انہوں نے کہا: ہاں اور اپنے کا نوں کی طرف اشارہ کیا کہ بین خاموش ہوجا نمیں (اگر میں نے نہ سنا ہو) بلا شبہ میں نے رسول اللہ رفائن کو فر ماتے ہوئے سنا ہے۔ اس اس نے رسول اللہ رفائن کوفر ماتے ہوئے سنا ہے۔ اس کے ساتھ کے ساتھ کے سنا ہے۔ سول اللہ رفائن کوفر ماتے ہوئے سنا ہے۔ سول اللہ رفائن کوفر ماتے ہوئے سنا ہے۔ سول اللہ رفائن کوفر ماتے ہوئے سنا ہے۔

امام نسانی میشینه فرماتے ہیں: پوسف بن ماہشون نے اس کی مخالفت کی ہے،اس نے اس روایت کو گھر بن منکدر عن سعید بن مسیب عن عامر بن سعدعن ابیہ کی سند سے بیان کیا ہے۔اس روایت پر عامر بن سعد کی متابعت علی بن زید بن جدعان نے کررکھی ہے۔

#### شخقيق:

[اسناده صحيح]

[ خصائصِ على النائذ ]

بيحديث متواتر ہے: (قطف الازهارالمتناثر ةللسيوطي ص: 282،281، نظم المتناثر للكتاني ص: 207،206)

#### تخرتج:

صحيح مسلم:2404

50. أَخْبَرَنَا زَكْرِيًا بْنُ يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِي «أَنْتَ مِتِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي » قَالَ: سَعِيدٌ: فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشَافِهَ بِذَلِكَ سَعْدًا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: مَا لَا نَبِيَّ بَعْدِي » قَالَ: سَعِيدٌ: فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشَافِهَ بِذَلِكَ سَعْدًا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: مَا حَدِيثٌ حَدَّثَنِي بِهِ عَنْكَ عَامِرٌ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أَذْنَيْهِ وَقَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ حَدِيثٌ حَدَّثَنِي بِهِ عَنْكَ عَامِرٌ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أَذْنَيْهِ وَقَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِلَّا فَاسْكُتَا وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيّ بْنِ زَبْدٍ فَلَمْ يَذْكُرْ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ

• ۵۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈھائیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُگائیڈیڈ نے سیدنا علی ڈھائیڈ سے فرمایا: کیاتم اس بات پرخوش نہیں ہوکہ تمہاری میرے ساتھ نسبت وہی ہے جوموی (علیہا) کوہارون (علیہا) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد نی نہیں ہے۔ سیدنا سعید بن مسیب بریٹ کہتے ہیں میں نے یہ چاہا کہ اس روایت کو میں خود سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈھائیڈ سے مل کر سنوں گا، میں نے ان سے ملاقات کی اور جوروایت مجھے عامر نے بیان کی تھی وہ ان سے ذکر کی ، انہوں نے اپنے دونوں انگلیاں اپنی کانوں میں لیس پھر فر مایا: [یہ دونوں کان ] خاموش [بہرے] ہوجا کیں اگر میں نے اس روایت کو نبی کریم مُنگیہ تاہم سے نہ سنا ہو۔

#### شخقیق و تخریج:

[اسنادەضعیف]

علی بن زید بن جدعان جمہور محدثین کے نزدیک''ضعیف'' ہے، مندالا مام احمد [ 177/1] والی سندعلی بن زید بن جدعان کے ضعف کے ساتھ ساتھ قادہ کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ 51 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيَ بِنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيَ; «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسى» فَقَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: «رَضِيتُ رَضِيتُ، فَسَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ» فَقَالَ: «بَلَى، بَلَى»

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ الْمَاجِشُونِ عَلَى رِوَايَتِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، غَيْرَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَلَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِيهِ

20۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص طبیعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ سی تی سیدنا علی طبیعی کو فرمایا: تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جوموی ( میلیہ ) کو ہارون ( میلیہ ) کے ساتھ تھی تو سیدنا علی طبیعی خاص کیا: کیا: میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ نبی کریم شرفیق کی نے دوبارہ پوچھا، تو سیدنا علی طبیعی کی مرحض کیا: کیوں نہیں! کیوں نہیں۔

امام نسانی کیسی فرماتے ہیں: جو روایت عبد العزیز بن ماہشون نے محمد بن منکدرعن سعید بن مسیب عن ابراہیم بن سعد کی سند سے بیان کی ہے، میں نہیں جانتا کہ کسی نے اس روایت پر ابراہیم بن سعد کی متابعت کی ہو،اس نے بیروایت اپنے باپ سے بیان کی ہے۔

#### شخقيق:

[اسناده ضعیف]

علی بن زید بن جدعان راوی جمهورمحدثین کے نزدیک' صعیف' ہے۔

#### تخريج:

الطبقات لا بن سعد: 24/3؛ مند الامام احمد: 173/1, 175, 179؛ مند الحميدي:71 خصائص على الثانية )

52. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟»

۵۲۔ سیدناسعد بن ابی وقاص ر النظائے سے روایت ہے کہ نبی کریم منگانی آبائی نے سیدناعلی روائٹ کوفر مایا: کیا تو اس بات پرخوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جوموئی (علینا) کو ہارون (علینا) کے ساتھ تھی۔

## شخقیق وتخریج:

صحیح البخاری:3706؛ صحیح مسلم: 32/2404

53- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيٍّ حِبنَ خَلَّفَهُ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ عَلَى أَهْلِهِ: «أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيٍّ حِبنَ خَلَّفَهُ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ عَلَى أَهْلِهِ: «أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؟»

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

۵۳۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈاٹیؤ سے روایت ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم مُلیّقیۃ ا نے سیدناعلی ڈاٹیؤ کواپنے اہل وعیال کے لئے پیچھے چھوڑ اتواس وقت آپ مُلیّقیۃ ان کوفر مارہے تھے: کیا تواس بات پرخوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جومویٰ (علیہا) کو ہارون (علیہا) کے ساتھ تھی گرمیرے بعد کوئی نبیس ہے۔

امام نسائی ﷺ فرماتے ہیں: اس حدیث کو عامر بن سعد نے سعید بن مسیب کے علاوہ اپنے باپ سے بھی بیان کیا ہے۔

خصائص على وليتنز

#### شخقيق:

[اسناده حسن]

#### تخرتج:

السيرة لا بن اسحاق: 520/2 يسرة ابن مشام

كُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بِنُ مِسْمَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بِنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَالَ مُعَاوِيَةٌ لِسَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ: «مَا مَنَعْكَ أَنْ تَسُبَّ، عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ؟» قَالَ: «وَاحِدَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ تَكُونَ لِي قَالَ: «وَاحِدَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ تَكُونَ لِي قَالَ: «وَاحِدَةٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. لَا أَسُبُهُ مَا ذَكَرْتُ حِينَ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَأَخَذَ عَلِيًّا، وَابْنَيْهِ، وَفَاطِمَةً، فَأَدْخَلَهُمْ أَسُبُهُ مَا ذَكَرْتُ حِينَ خَلْقَهُ فِي عَزْوَةٍ عَرَاهَا قَالَ: «رَبِّ هَوُلَاءِ أَهْلِي وَأَهْلُ بَيْتِي» وَلَا أَسُبُهُ حِينَ خَلْقَهُ فِي عَزْوَةٍ عَرَاهَا قَالَ: «حَلَّفُتُنِي مَعَ الصِّبْيَانِ وَالنِسَاءِ؟» قَالَ: «أَوَ لَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ عُوسَى إِلّا أَنَّهُ لَا نُبُوقَةً» وَلَا أَسُبُهُ مَا ذَكَرْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ حِينَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكُ فَلَا أَسُبُهُ مَا ذَكَرْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ حِينَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا أَنْهُ لَا نُبُوقَةً » وَلَا أَسُبُهُ مَا ذَكَرْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ حِينَ قَالَ وَيُفَالُوا: هُوَ أَرْمَلُ فَقَالُوا: هُوَ أَرْمَلُ فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيٌّ؟» فَقَالُوا: هُوَ أَرْمَلُ فَقَالَ: «أَنْ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا ذَكُرْتُ يَوْمَ حَيْبَهِ وَاللهِ مَا ذَكُرَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا ذَكُرَهُ وَلَهُ مَا مُنَاعُولُ وَاللهُ مَلَى مُنَ الْمُهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا أَلْولَا هُو اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَلْ مَنْ عَلَيْهِ وَاللهُ مَلَى مُنَالِهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا ذَكُرَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا ذَكُرَهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَنَ مَنَ الْمُنَاقِ الْمَاهُ الرَّايَةَ . فَقَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مِنَ الْمَكَرَا مُنَ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مِنَ الْمُوسَلَا

۵۴ عامر بن سعد بن ابی وقاص میشندسے روایت ہے کہ سیدنا معاویہ ڈائٹؤ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص فرائٹؤ سے کہا: آپ کو کوئی بات روکتی ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب کی تنقیص نہیں کرتے؟ سیدنا سعد فرائٹؤ نے کہا: جب تک مجھے وہ تین باتیں یاد ہیں جورسول الله مُنافِقِتِهُمْ نے ان کے متعلق فرمائی سیدنا سعد فرائٹؤ نے کہا: جب تک مجھے وہ تین باتیں یاد ہیں جورسول الله مُنافِقِتِهُمْ نے ان کے متعلق فرمائی ہیں، میں ہرگزان کی تنقیص نہیں کروں گا۔ان میں سے ایک فضیلت کا بھی مجھے مل جانا میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ پہند بیدہ ہے۔ میں اس وقت تک ان کی تنقیص نہیں کروں گا، جب تک وہ بات مجھے یاد

نصائص على ولاتنز كالمنافع المنافع المن

ہے کہ جب نبی کریم مُناتِیْقِظُم پر وحی کا نزول ہوا، پھر آپ مُنَاتِیْقِظْم نے سیدنا علی طِنْتِیْوَ، ان کے دونوں صاحبزادوں اور سیدہ فاطمہ بڑھنا کواپنی جادر مبارک میں لے کریپدعا فرمائی: اے اللہ! پیرے گھر والے اورمیرے اہل بیت ہیں۔اس طرح میں اس وقت تک ان کی تنقیص نہیں کروں گا، جب تک وہ بات مجھے یاد ہے کہ جب سیدناعلی ڈائٹو کوکسی غزوہ میں رسول الله سَ الله الله عَلَيْمَ نَ بِیحھے جھوڑ ویا تھا تو سیدنا علی و النون نے عرض کیا: یارسول الله مَنْ تَقِيرَا الله مِنْ تَقِيرَا الله مَنْ تَقِيرَا الله مَنْ تَقِيرَا الله مَنْ تَقِيرِ الله مِنْ تَقِيدِ مِنْ مِنْ الله مِن الله م رہے ہیں،تورسول الله مَّلِیَّقِیَّا نے ان کوفر مایا: کیاتم اس بات پرخوشنہیں ہو کہ تیرے ساتھ میری نسبت و بی ہے جومویٰ ( علینا) کو ہارون (علینا) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے۔اس طرح میں اس وقت تک ان کی تنقیص نہیں کروں گا، جب تک وہ بات مجھے یاد ہے کہآ پ مَنْ ثَیْرَا بُمُ نے خیبر کے دن(ان کے بارے میں ) فرمایا: کل میں حجنٹر ااس شخص کو دوں گا جواللہ اور اس کے رسول (مُثَوَّتِيَهِ اللّٰہِ) سے محبت کرتا ہے،اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر [لشکر اسلام کو ] فتح عطافر مائیں گے،ہم میں سے ہرایک نے حجنڈے کے ملنے کی امیدر کھی مگر آپ منگ شی کہا نے فر مایا : علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا: وہ اس وقت آشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ آپ سُوٹِیْوَ ہُم نے فر مایا: ان کومیرے یاس بلاؤ، انہیں لایا گیا۔ آپ مَٹَائِیْوَ ہُم نے ان کی آنکھوں میں لعابِ دہن ڈالا اور حجنڈ اان کوعطا فرمادیا ، پھراللّٰہ تعالٰی نے ان کے ہاتھ یر [لشکر اسلام کو] فتح عطا فر مائی۔راوی کہتے ہیں:اللہ کی قسم!اس کے بعد سیرنا معاویہ ڈائٹڑنے (سیرناعلی ڈائٹڑ کی تنقیص میں)ایک حرف بھی نہ بولا یہاں تک کہوہ مدینہ منورہ سے حیلے گئے۔

## شخقين وتخريج:

صحیح مسلم:2404

55 أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنِ الدَّرَاوَدْدِيِّ، عَنِ الْجُعَيْدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أَبِهَا، أَنَّ عَلِيًّا " خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى جَاءَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ يُرِيدُ غَزْوَةَ تَبُوكَ، وَعَلِيٍّ يَشْتَكِي وَهُوَ يَقُولُ: «أَتُخَلِّفُنِي مَعَ الْخَوَالِفِ؟» فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ

خصائص على ياتينز )

هَارُونَ مِنْ مُوسى إِلَّا النُّبُوَّةَ؟»

۵۵۔ سیدنا ابو بکر صدیق طِلَقَ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم مَنْ عَلَیْقِ اِ نے غزوہ بوک کاارادہ فرمایا۔سیدنا علی طِلْقَ آپ مُلِی عِلَیْقِ کے ساتھ نکلے یہاں تک '' شنیۃ الوداع'' کے مقام پر آگے۔سیدنا علی طِلْقَ نے شکایت کرتے ہوئے عرض کیا: یارسول الله مَنْ اِلْتِیْ اَ آپ جُھے بیچے رہ جانے والوں کے ساتھ چھوڑ کر جارہے ہیں تو نبی کریم مَنْ اِلْتَیْقَ اِ نے سیدناعلی طِلْتَوْ کوفر مایا: کیا تو اس بات پرخوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جوموی (علیا) کو ہارون (علیا) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے۔

شحقيق

[اسناده ميح]

#### تخريج:

مندالا مام احمد:170/1

56- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: «خَلَّفَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِي عَزْوَةِ تَبُوكَ » فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تُحَلِّفُنِي فِي النِسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟ فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَيًّ بَعْدِي؟»

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُ لَيْثٌ، فَقَالَ: عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَافِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ ٥٦ مَن عَانِ سَعْدِ ١٥٠ سيدنا سعد بن ابي وقاص وَلْنَيْ سيدوايت ہے كه بى كريم مَنْ يَنْ الله عَلَيْ الله عَ

تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جومویٰ (علیہ ا) کو ہارون (علیہ ) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نبیس ہے۔

امام نسائی رہینہ فرماتے ہیں: لیث نے اس سند میں مخالفت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ سند یوں ہے:عن الحکم عن عائشة بنت سعد۔

#### شحقیق و تخریج:

صحيح البخاري:4416؛ 4416 صحيح مسلم:31/2404

57 أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُطَّلِبُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ فِي عَزْوَةِ تَبُوكَ: «أَنْتَ مِنِّي مَكَانَ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيً بَعْدِي»

بَعْدِي»

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَشُعْبَةُ أَحْفَظُ، وَلَيْثٌ ضَعِيفٌ، وَالْحَدِيثُ قَدْ رَوَتْهُ عَائِشَةُ

۵۷۔ سیدناسعد بن ابی وقاص ڈلٹٹؤ سے روایت ہے کہ نبی کریم سٹیٹی آبا نے سیدناعلی ڈلٹٹؤ کوغز وہ تبوک کے موقع پر فر مایا: تیری میر سے نز دیک وہی قدرومنزلت ہے جو ہارون (علیہ) کی موٹی (علیہا) کے نز دیک تھی گرمیر سے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

امام نسائی میسید فرماتے ہیں: شعبہ زیادہ حافظ الحدیث ہیں اور لیٹ ضعیف ہیں، اس نے بیہ روایت عائشہ بنت سعد دیکھیاسے بیان کی ہے۔

#### تحقيق وتخريج:

[اسنادەضعیف]

لیث بن البسلیم راوی جمہور محدثین کے نز دیک ضعیف' اور 'سی الحفظ' ہے اور حکم بن عتیبہ کی تدلیس بھی ہے۔ تدلیس بھی ہے۔ 58- أَخْبَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنِ الْجُعَيْدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أَبِهَا، أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْجُعَيْدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أَبِهَا، أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ ثَنِيَةَ الْوَدَاعِ يُرِيدُ غَزْوَةَ تَبُوكَ وَعَلِيٌّ يَشْتَكِي وَهُوَ يَقُولُ: أَتُخَلِّفُنِي مَعَ الْخَوَالِفِ؟ جَاءَ ثَنِيَةَ الْوَدَاعِ يُرِيدُ غَزْوَةَ تَبُوكَ وَعَلِيٌّ يَشْتَكِي وَهُو يَقُولُ: أَتُخَلِفُنِي مَعَ الْخَوَالِفِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا النَّبُوقَةَ؟»

۵۸ سیدہ عاکشہ بڑ بھنا ہے والد ہے روایت کرتی ہیں کہ جب نبی کریم سڑ بھنڈ نے غزوہ ہوک کاارادہ فرمایا۔سیدنا علی بڑ بھنڈ آپ سُڑ بھنڈ کے ساتھ لکلے یہاں تک '' ثنیة الوداع'' کے مقام پر آگئے۔سیدنا علی بڑ بھنڈ نے شکایت کرتے ہوئے عرض کیا: یارسول اللہ سُڑ بھنے آپ کیا آپ مجھے بیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ جھوڑ کرجارہے ہیں تو نبی کریم سُڑ بھی بھنے نے فرمایا: کیا تواس بات پرخوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جوموئ (مالینا) کو ہارون (مالینا) کے ساتھ میں گرمیرے بعد نبوت نہیں ہے۔

#### تحقيق

[اسناده صحيح]

#### تخرتج:

مندالا مام احمد: 170/1؛ السنة لا بن ابي عاصم: 1340

95- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبِيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: للهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ، وَخَلَّفَ عَلِيًّا، فَقَالَ لَهُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ، وَخَلَّفَ عَلِيًّا، فَقَالَ لَهُ أَتُهُ لَا أَتُهُ لَا أَتُهُ لَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا أَنَّهُ لَا بَيْ بَعْدِي؟»

۵۹۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈائٹڑ سے روایت ہے کہ نبی کریم مَنافِیھی کم نے سیدنا علی ڈائٹڑ کوغز وہ تبوک

نصائص على دليتنز )

کے موقع پر پیچھے جھوڑ دیا تو سدنا علی طابع نے عرض کیا: یارسول اللہ مٹانیٹیٹا کیا آپ مٹانیٹیٹا نے مجھے (عورتوں اور بچوں کے ساتھ ) پیچھے جھوڑ دیا ہے؟ رسول اللہ مٹانیٹیٹا نے ان کوفر مایا: کیاتم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جوموی (علیشا) کو ہارون (علیشا) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبیس ہے۔

#### شخقين:

[اسناده ضعیف والحدیث صحیح]

حمزہ بن عبداللہ کے بارے میں حافظ ابن حجرئة اللہ نے'' مجبول'' کا حکم لگایا ہے۔

(تقريب التهذيب: 1525)

اس کے باپ عبداللہ کو حافظ ذہبی (میزان الاعتدال:529/2) نے ''لا يعرف'' اور حافظ ابن ججر ( تقريب التبذيب:3728) نے ''مجهول'' قرار دیا ہے۔

تخرتج:

مندالا مام احمد: 184/1؛ النة لا بن الى عاصم: 1334

#### ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

#### اس حدیث کو بیان کرنے میں عبداللہ بن شریک کا (لفظی) اختلاف

60- أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رقيمٍ الْكِنَانِيّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رقيمٍ الْكِنَانِيّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيّ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسى» قَالَ إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ سَعْدٍ

۲۰ سیدنا سعد بن ابی و قاص بران نظر سے روایت ہے کہ نبی کریم سکاتی ہی ہی نظر کے سیدنا علی بران نظر کو فرمایا:
 تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جوموی (علیہ ا) کو ہارون (علیہ ا) کے ساتھ تھی۔

امام نسائی مُشِینه فرماتے ہیں: اسرائیل نے بیکہاہے کہاس روایت کی سند یوں ہے: عن عبداللہ بن شریک عن الحارث بن مالک عن سعد۔

شخقيق

[اسنادہ ضعیف والمتن صحیح] عبداللہ بن رقیم کنانی راوی مجبول ہے۔کما مر

تخريج:

الطبقات الكبرىٰ لا بن سعد: 247/3

61- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا عَلَى نَاقَتِهِ الْحَمْرَاءِ وَخَلَّفَ عَلِيًّا، فَجَاءَ عَلِيٌّ حَتَّ اللهِ صَلَّى الله عَرْزِ النَّاقَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَتْ قُرُيْشٌ أَنَّكَ إِنَّمَا خَلَفْتَنِي أَنَّكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اسْتَثْقَلْتَنِي، وَكَرِهْتَ صُحْبَتِي وَبَكَى عَلِيٌّ، فَنَادَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ: «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ حَامَةٌ؟ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي اللهِ وَعَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

۱۲۔ سیدنا سعد بن مالک ٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ تائیقی غزوہ جوک کی غرض سے اپنی ''حمراء' نامی افٹنی پرسوار ہوئے۔ سیدنا علی ڈائٹو کو (مدینہ منورہ میں بطور نائب) ہیجھے چھوڑ دیا۔ سیدنا علی ڈائٹو نے رسول اللہ تائیقی تائیقی تائیقی اللہ تائیقی تائ

#### تحقيق وتخريج:

[اسناده ضعیف]

حارث بن ما لکراوی مجہول ہے، اس کے بارے میں خودامام صاحب فرماتے ہیں: "لااعرفه"

#### ''میں اس کونہیں پیچا نتا۔''

باقی عبداللہ بنشر یک عامری راوی ''حسن الحدیث' ہے۔

62۔ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى يَغْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُونُ الْمَاءُ وَلَيْنَ اللهُ مُوسِى الْجُهَنِيُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ ابْنَةِ عَلِي فَقَالَ لَهَا: «رَفِيقِي هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ مُوسِى الْجُهَنِيُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ وَالِدِكِ مُثْبَتٌ؟» قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيّ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسِى إِلّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؟» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيّ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسِى إِلّا أَنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِي؟» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيّ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلّا أَنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِي؟» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيّ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلّا أَنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِي؟» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيّ بَعْدِي؟ بهم على عاضر عوره مول الله عَنْ وَلَيْهُ عَلَى مِلْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى مُنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَلَى مِنْ اللهُ عَلَيْهِ أَلْهُ لَا يَعْلَى مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### تحقيق

[اسناده تيح]

#### تخريج:

مصنف ابن الى شية :60/12؛ مند الا مام احم: 438/6؛ النة لا بن الى عاصم: 1346 وهذي أخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِ 63 قَالَ: أَذْرَكْتُ فَاطِمَةَ ابْنَةَ عَلِيٍّ، وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِينَ سَنَةً فَقُلْتُ: لَهَا أَتَحْفَظِينَ عَنْ أَبِيكِ قَالَ: أَذْرَكْتُ فَاطِمَةَ ابْنَةَ عَلِيٍّ، وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِينَ سَنَةً فَقُلْتُ: لَهَا أَتَحْفَظِينَ عَنْ أَبِيكِ شَيْئًا؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنِي أَخْبَرَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا عَلِيُ «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٍّ»

٦٣ \_ مولیٰ الحبنی مِنْ ﷺ سے روایت ہے کہ میں سیدہ فاطمہ بنت علی ﷺ کو ملا اس وقت ان کی عمر

خصائص على والتنز ) المستعلى على التنز التنز المستعلى التنز ا

ائی [ • 4] سال تھی ، میں نے عرض کیا: کیا آپ نے اپنے والدگرامی کے (مناقب کے ) بارے میں کوئی حدیث یا دکی ہے تو انہوں نے سنا حدیث یا دکی ہے تو انہوں نے سنا رسول اللہ مُلَّا اللہ مُلَّالِیہ اللہ مُلَا اللہ مُلَّالِیہ اللہ مُلَّالِیہ اللہ مُلَا اللہ مُلَّالِیہ اللہ مُلَّالِیہ اللہ مُلَا اللہ مُلَّالِیہ اللہ مُلَا اللہ مُلَّالِیہ اللہ مُلَا اللہ مُلَّالِیہ اللہ مُلَا اللہ مُلَاللہ اللہ مُلَا اللہ مُلَا اللہ مُلَا اللہ مُلَا اللہ مُلَا اللہ اللہ مُلَا اللہ مُلَّا اللہ مُلَا اللہ مُلَا اللہ مُلَا اللہ مُلَّا اللہ مُلَّالِ اللہ مُلَا اللہ مُلَا اللہ مُلَاللہ مُلَا اللہ مُلَا اللہ مُلَا اللہ مُلَا اللہ مُلَا اللہ مُلَالہ اللہ مُلَا اللہ مُلِمِ اللہ مُلِمِ اللہ مُلِمِ اللہ مُلَا اللہ مُلِمِ اللہ مُلِمِ اللہ مُلِمِ اللہ مُلِمِ اللہ مُلِمِ مِلْ اللہ مُلِمِ اللہ مُلَا اللہ مُلَا اللہ مُلَا اللہ مُلَا اللہ مُلَا اللہ مُلَا اللہ مُلِمِ اللہ مُلَا اللہ مُلَا اللہ مُلِمِ اللہ مُلَا اللہ مُل

#### شخقيق:

[اسناده صحيح]

#### تخريج:

تاريخ بغداد كخطيب:43/10

64- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ، وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عَلِيٍّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِي أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٍّ»

۱۴۔ سیدہ اساء بنت عمیس ڈھٹیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُٹی ٹیٹیٹم نے سید ناعلی ڈٹاٹیز کوفر مایا: میری تیرے ساتھ و ہی نسبت ہے جوموسیٰ (علیلا) کو ہارون (علیلا) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عقومہ

#### لتحقيق

[اسناده صحيح]

#### تخريج:

زوا ئدفضائل الصحابة لتقطيعي : 1091

خصائص على خالفوز )

يا\_20

ذِكْرُ الْأُخُوَّةِ

#### اخوت كابيان

65- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُودِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، - وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ - قَالَا: حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّنَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ صِكَيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الله يَقُولُ: «أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ وَاللهِ لَا نَنْقَلِبُ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ وَاللهِ لَا نَنْقَلِبُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللهُ، وَاللهِ لَئِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ لَنُهُمْ وَوَلِيُّهُ، وَوَارِثُهُ، وَابْنُ عَمِّهِ، لَأَقُولُ: وَمَنْ أَحَقُ بِهِ مِنِي؟»

خصائص على والنيز

لے لڑوں گا جس چیز کیلئے رسول اللہ سکا تھا آخری دم تک لڑتے رہے۔اللہ کی قسم! میں تو نبی کریم سکھیں آ کا بھائی ہوں، دوست ہوں، آپ سکا تھا آم کا وارث ہوں اور چھازاد بھائی ہوں۔پس مجھ سے زیادہ حقدار کون ہوسکتا ہے؟۔

تتحقيق

[اسناد ەضعیف ومنکر]

ساک بن حرب محدثین کے نز دیک''حسن الحدیث' ہے۔ لیکن عکرمہ سے اس کی روایت مضطرب ہوتی ہے۔

حافظا بن حجر میسیفر ماتے ہیں:

"صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن"

'' بیسچاراوی ہے البتہ خاص طور پر عکر مہے اس کی روایت مضطرب ہوتی ہے۔ عمر کے آخری جھے میں اس کے حافظے میں تغیر آگیا تھا، اس نے تلقین قبول کرنا شروع کردی تھی۔''

( تقريب التهذيب:2624)

اس کیے حافظ ذہبی بیستاس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں:

"هٰذا حدیث منکر"

''بیرهدیث منکر ہے۔''

(ميزان الاعتدال:255/3،ت:6353)

لبذا حافظ بيثمي مُنْسَدِ (مجمع الزوائد:134/9) كااس روايت كو''رجاله رجال الصحيح'' كهنا كجهم مفيد

نہیں۔

خصائص على النيخ ) - حصائص على النيخ ) - حصائص على النيخ الني

#### تخريج:

المتجم الكبير للطبراني: 1 / 4 6؛ زوائد فضائل الصحابة للقطيعي: 1 1 1 0؛ المستدرك للحاكم:126/3

66- أَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّنِي عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَلِيَ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِمَ وَرِثْتَ ابْنَ عَمِّكَ دُونَ عَمِّكَ؟» قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَبْدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَصَنَعَ لَهُمْ مُدًّا مِنْ طَعَامٍ قَالَ: «فَأَكَلُوا حَتّى شَبِعُوا وَبَقِي الطَّعَامُ كَمَا الْمُطَلِبِ، فَصَنَعَ لَهُمْ مُدًّا مِنْ طَعَامٍ قَالَ: «فَأَكَلُوا حَتّى شَبِعُوا وَبَقِي الطَّعَامُ كَمَا مُو كَانَهُ لَمْ يُمَسَّ، ثُمَّ دَعَا بِغُمَرٍ فَشَرِبُوا حَتَّى رَوَوْا وَبَقِي الشَّرَابُ كَأَنَهُ لَمْ يُمَسَّ أَوْ مُو كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ، ثُمَّ دَعَا بِغُمَرٍ فَشَرِبُوا حَتَّى رَوَوْا وَبَقِي الشَّرَابُ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ أَوْ لَمْ يُمَسَّ أَوْ لَمْ يُمَسَّ أَوْ لَمْ يُمَسَّ أَنْ يَكُونَ أَنِي بُعِنْتُ إِلَيْكُمْ بِخَاصَةٍ، وَإِلَى النَّاسِ لَمْ يُشْرَبُ » فَقَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطِّلِبِ «إِنِّي بُعِنْتُ إِلَيْكُمْ بِخَاصَةٍ، وَإِلَى النَّاسِ لِمَامَةٍ، وَقَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَيَةِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ، فَأَيُّكُمْ يُبَايِعُنِي عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي، وَصَاحِي، وَوَارِثِي؟» فَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَيقُولُ: «اجْلِسْ» ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّتٍ كُلُّ ذَلِكَ أَقُومُ إِلَيْهِ فَيقُولُ: «اجْلِسْ» حَتَّى كَانَ فِي وَنْ مُنَ يَدِي ثُمَّ قَالَ: "فَينَالِكَ وَرِثْتُ ابْنَ عَمِي دُونَ عَمِي دُونَ عَمِي كَانَ فِي النَّالِيَةِ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى يَدِي ثُمَّ قَالَ: "فَينَلِكَ وَرِثْتُ ابْنَ عَمِي دُونَ عَمِي مُن عَلَى يَدِي ثُمُّ قَالَ: "فَينَكُ أَلِكَ وَرِثْتُ ابْنَ عَمِي دُونَ عَمِي دُونَ عَمِي كُونَ عَمِي مُن عَلَى يَدِي ثُمُ قَالَ: "فَيتَلُكُ وَرَقْتُ ابْنَ عَمِي دُونَ عَمِي كُونَ عَمِي عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَلُولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

۱۲- ربیعہ بن ناجذ سے روایت ہے کہ ایک آدی نے سیدناعلی بڑا تؤسے عرض کیا: اے امیر المومنین!
آپ اپنے چپاؤں کی بجائے اپنے چپازاد [نبی کریم مٹی تی الله الله علی الله الله علی الله الله الله علی الله الله علی الله عل

اور عام طور پر باقی لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، البتہ تم نے جو میرے [کھانے اور پانی کے متعلق اس] مجز ہے کود کیمنا تھاوہ تم دکھے جو چھر پوچھا: تم میں سے کون اس بات پر میر کی بیعت کرنا چا ہتا ہے کہ جو میرا بھائی، میرا دوست اور میرا وارث ہو۔ خاندان کے لوگوں میں سے کوئی بھی آپ کے لئے کھڑانہ ہواتو میں [سیدناعلی ڈاٹنٹؤ] نے کھڑے ہو کرع ض کیا: یارسول اللہ مُنٹیٹؤ میں [بید کروں گا]۔ حالانکہ میں ان لوگوں میں سب سے جھوٹا تھا تو نبی کریم مُنٹیٹؤ نے نے فرمایا: علی بیٹھ جاؤ، آپ مُنٹیٹؤ نے تین مرتبہ بیکلمات دہرائے، میں ہر بار آپ مُنٹیٹؤ کی دعوت پر کھڑا ہوتا رہااس پر آپ مُنٹیٹؤ مجھے فرماتے رہے کہ بیٹھ جاؤ جب تیسری مرتبہ ایسا ہواتو نبی کریم مُنٹیٹؤ کی نے میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پھر فرمایا: [تومیرا بھائی جب تیسری مرتبہ ایسا ہواتو نبی کریم مُنٹیٹؤ کی نے میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پھر فرمایا: [تومیرا بھائی جب میرا دوست اور میرا وارث ہے آسیدنا علی ڈائٹو فرماتے ہیں: یوں میں اپنے چپا (سیدنا علی میراس ڈائٹو کی کے علاوہ اپنے چپازاد ( یعنی نبی کریم مُنٹیٹیٹو کی کاوارث بنا۔

#### شخقیق وتخریج:

[منكر]

حافظ ذہبی نے اسے منکر کہاہے۔[میزان الاعتدال: 235/2] امام علی بن مدینی میں شایدای روایت کے بارے میں فرماتے ہیں:

قد روى عثمان بن المغيرة احاديث منكرة من حديث ابى عوانة.

''بلاشبعثان بن مغیرہ نے امام ابوعوانہ میشیئے مشراحادیث بیان کی ہیں۔''

[الضعفاءالكبير عقيلي :107/1 ؛ وسنده صحيح ]

چونکہ اس روایت کوامام ابوعوانہ نے اپنے حافظے سے بیان کرتے ہوئے خطا کھائی ،اس پر دلیل یہ ہے،المنتخب من العلل للخلال لابن قدامیۃ المقدی [119] میں ہے:

> قلت لأبي عبد الله: حديث أبي صادق، عن ربيعة بن ناجذٍ. رواه أبو عوانة - يعني: عن عثمان ابن المغيرة، عن أبي الصادق، عن

ربيعة بن ناجذٍ، عن عليِّ أنه قيل له: بما ورثت ابن عمك؟.

قال أبو عبد الله: وهذا مما أخطأ فيه. وقال لنا موسى بن إسماعيل هكذا حدثنا به أبو عوانة من حفظه، وأخطأ فيه، وحدثنابه من كتابه، عن عثمان بن المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن ميسرة الكندي، عن على.

''میں نے ابوعبداللہ بیسیا سے کہا: حدیث ابوصادق عن ربیعہ بن ناجذ جسے امام ابو عوان بُرِسیا نے عثمان بن مغیرہ عن ابی صادق عن ربیعہ بن ناجذ علی کی سند سے بیان کیا ہے، کہ سیدناعلی بڑائیڈ سے پوچھا گیا: آپ اپنے چھازاد کے وراث کیسے ہے ؟۔
امام ابوعبداللہ بُرِسیا نے کہا: بیان کی غلطیوں میں سے ہے۔ موکل بن اساعیل نے ہمیں اس طرح کہا ہے۔ اس حدیث کوامام ابوعوانہ بُرسیا نے اپنے حافظے سے بیان کم سیا ہی انہوں نے غلطی کی ہے۔ ہم نے ان کی بیصدیث ابنی کتاب سے عن عثمان بن مغیرہ عن سالم بن ابی الجعد عن میسرة الکندی عن علی کی سند سے بیان کی سند سے بیان کی سند سے بیان کی ۔۔ ''

اس کاراوی ربیعہ بن ناجذ '' ثقة' ہے۔اسے امام عجلی میشید (الثقات: 159) اور امام ابن حبان میشید (الثقات: 132/3) نے اس حبان میشید (الثقات: 132/3) نے '' ثقة' کہا ہے۔امام حاکم میشید (الشقات: 229/4) نے اس کی ایک روایت کی سند کو''صبح '' کہا ہے۔ میشمنی توثیق ہے، حافظ ابن ججر میشد نے بھی اسے'' ثقة' کہا ہے۔ میشمنی توثیق ہے، حافظ ابن ججر میشد نے بھی اسے'' ثقة' کہا ہے۔ ایک روایت کی سند کو'' کہا ہے۔ میشمنی توثیق ہے، حافظ ابن ججر میشد نے بھی اسے' ثقتہ' کہا ہے۔ ایک روایت کی سند کو '' کہا ہے۔ میشمنی توثیق ہے، حافظ ابن ججر میشد نے بھی اسے ' ثقتہ' کہا ہے۔ ایک روایت کی سند کو '' کہا ہے۔ میشمنی توثیق ہے، حافظ ابن ججر میشد نے بھی اسے ' ثقتہ' کہا ہے۔ ایک روایت کی سند کو '' کہا ہے۔ میشمنی توثیق ہے، حافظ ابن ججر میشد کی ایک روایت کی سند کو '' کہا ہے۔ میشمنی توثیق ہے، حافظ ابن جبر میشد کہا ہے۔ ایک روایت کی سند کو '' کہا ہے۔ میشمنی توثیق ہے، حافظ ابن جبر میشد کی ایک روایت کی سند کو '' کہا ہے۔ میشمنی توثیق ہے، حافظ ابن جبر میشد کی ایک روایت کی سند کو '' کہا ہے۔ میشمنی توثیق ہے کہا ہے۔ ایک روایت کی سند کو کہا ہے۔ میشمنی توثیق ہے کہا ہے۔ ایک روایت کی سند کو کہا ہے۔ ایک روایت کی سند کر روایت کی سند کو کھی کی روایت کی سند کو کہا ہے۔ ایک روایت کی روایت کی سند کر روایت کی سند کی سند کی سند کر روایت کی سند کی سند کر روایت کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کر روایت کی سند کر روایت کی سند کر روایت کی سند کی سند کی سند کی سند کی سند کر روایت کی سند کی سند کر روایت کی سند کی سند کی سند کی سند کر روایت کی سند کی سند کی سند کی سند کر روایت کی سند کر روایت کی سند کر روایت کی سند کی سند کی سند کی سند کر روایت کی سند کر روایت کی سند کی سند کی سند کر روایت کر روایت کی سند کر روایت کی سند کر روایت کر روایت کر روایت کی سند کر روایت کر روا

مندالا مام احمد (111/1) كى روايت مين سيالفاظ بهى ب: ايكم يقضى دينى ويكون خليفتى فى اهلى-

'' جو بھی میرے قرض کوادا کرے گا، وہی میرے اہل بیت میں سے میرا خلیفہ ہو گا۔'' خصائص على دلاتين ) — خصائص على دلاتين ) — خصائص على دلاتين ا

#### تنجره:

اس کی سند' ضعیف' ہے اس میں شریک بن عبداللہ قاضی اور اعمش دونوں مدلس ہیں جو کہ لفظ ''عن' سے بیان کر رہے ہیں، ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔اس کا راوی عباد بن عبداللہ الاسدی الکوفی ''موثق'' اور' حسن الحدیث' ہے۔امام طبرانی میشین ماتے ہیں:

"لم يرو هذا الحديث عن الاعمش الا شربك وابو عوانة."

''اس حدیث کوامام اعمش سے صرف شریک اورامام ابوعوا نہ نے بیان کیا ہے۔'' (امعجم الاوسط للطبر انی: 1971)

لیکن بیسندنہیں ماسکی۔

67 أَخْبَرَنِي زَكَرِبًا بْنُ يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْجُهَنِيَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، عَلَى الْمُنْبَرِ يَقُولُ: أنا عَبْدُ اللهِ وَأَخُو رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يَقُولُهَا إِلَّا كَذَّابٌ مُفْتَرٍ «فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا عَبْدُ اللهِ وَأَخُو رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يَقُولُهَا إِلَّا كَذَّابٌ مُفْتَرٍ «فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا عَبْدُ اللهِ وَأَخُو رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَخَنَقَ فَحَمَلَ

- ۱۷- ابوسلیمان الجبنی سے روایت ہے کہ میں نے سنا، سیدنا علی المرتضیٰ را اللہ کا بعد اب کوئی سے نظرے رسر منبر فرما رہے سے : میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول (سکا تی اللہ کا بھائی ہوں۔ میرے بعد اب کوئی کذاب مفتری (بہتان لگانے والا) ہی (اپنے بارے میں) یہ کے گا۔ ایک آ دمی نے کہا: میں اللہ کابندہ ہوں اور اس کے رسول سکا تھائی ہوں تو وہ خت (۱) (بیاری) کا شکار ہوگیا اور اسکا جنازہ آٹھا لیا گیا۔ (۱) شخت ' وہ بیاری ہے جس میں انسان کاسانس بند ہونے لگتا ہے جس طرح کہ مرض دمہ ہمارے ہاں ایک معروف بیاری ہے۔

#### تحقيق:

خصائصِ على دلاتيزًا ﴾

یہ منگر قول ہے۔ راوی حارث بن حصیر ہ ابونعمان کو فی بے شک'' ثقہ'' ہے لیکن اس کے بارے میں حافظ قیلی مِینینی فرماتے ہیں:

وله غير حديث منكر في الفضائل مما شجر بينهم وكان ممن يغلو في هذا الامر.

''سید ناعلی بڑنٹیؤ کے فضائل میں اس نے اس کے علاوہ بھی منکر روایتیں بیان کی ہیں، جن کا تعلق مشاجرات ہے ہے، بیاس معاملے میں غلو کا شکار ہے۔''

(الضعفاءالكبير:216/1)

یہ منکر قول صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے۔

تخرتج:

مصنف ابن ابی شیبة :62/12؛ الكامل فی ضعفاء الرجال لا بن عدی:187/2؛ تاریخ دمشق لا بن عساكر:61/42

بإب21

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ»

# نبی کریم مَنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِيَّةِ الللْمِلْمِي الللِّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللْمُعِلَّ الْ

68 - أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عَلِيًّا مِنِي، وَأَنَا مِنْهُ وَوَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ»

۲۸۔ سیدناعمران بن حصین رٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَٹائٹیٹٹ نے فر مایا: بلا شبعلی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور بیہ ہرمومن کا دوست ہے۔

شحقيق

[اسنادہ حسن] جعفر بن سلیمان راوی جمہور محدثین کے نز دیک حسن الحدیث ہے۔

تخرتج:

السنة لا بن الى عاصم: 1187

بار22

#### ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

#### اس حدیث کو بیان کرنے میں ابواسحاق کا (لفظی ) اختلاف

69 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَبَشِيُّ بْنُ جُنَادَةَ السَّلُولِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «عَلِيٌّ مِنِي، وَأَنَا مِنْهُ» فَقُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: «أَيْنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «عَلِيٌّ مِنِي، وَأَنَا مِنْهُ» فَقُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: «أَيْنَ سَمِعْتَهُ؟» قَالَ: وَقَفَ عَلِيٌّ هَاهُنَا فَحَدَّثَنِي رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ فَقَالَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ

۲۹۔ حسشی بن جنادہ السلولی سے روایت ہے کہ میں نے سنارسول اللہ مٹافیۃ ﷺ فرمار ہے تھے:علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں۔ سے ہوں۔

حدیث کی سند کے ایک راوی شریک کہتے ہیں: میں نے ابواسحاق سے پوچھا: آپ نے بیہ روایت کہاں سے بنی ہے؟ توانہوں نے کہا: حبثی بن جنادہ السلولی نے مجھے یہاں کھڑے ہوکر بیرحدیث بیان کی تھی۔

نوت: او پر حدیث مین "وَقَفَ عَلِی" ذکور ب، ایکن میح" وَقَفَ عَلَیْنَا" ب، جو که مندالا ما م احد میں ہے۔

#### شحقيق

[اسنادہ ضعیف] ابواسحاق سبیعی راوی''مختلط'' ہے۔

#### تخرتج:

مندالا مام احمه: 156/4؛ سنن التريذي:3719 وقال:''طذ احديث حسن غريب صحيح''؛ سنن ابن ماجة: 119

70 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِي إِسْحَاقَ، وَرَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ وَهَانِئِ عَنْ عَلِيٍّ

• 2 ۔ سیدنا براء بن عازب و این سے روایت ہے کہ رسول الله سَیَ اَیْنَا نَظِیمَ نَے سیدناعلی وَاللّٰهُ کوفر مایا: تم مجھ سے ہواور میں تم سے ہول۔

امام نسائی بُرَشِیْنِ فرماتے ہیں:اس روایت کوقاسم بن یزید جرمی نے اس سند سے نقل کیا ہے :عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن ہمیرۃ وہانی عن علی۔

#### شخقیق وتخریج:

صحیح البخاری:4251

71- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، وَهَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا صَدَرْنَا مِنْ مَكَّةً إِذَا ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمُّ، يَا عَمُّ، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَهَا فَقَالَ لِفَاطِمَةً دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ، فَحَمَلَهَا فَاخْتَصَمَ فِهَا عَلِيٌّ، وَجَعْفَرٌ، وَزِيدٌ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَحَقُ بِهَا، وَهِيَ ابْنَهُ عَمِي وَقَالَ جَعْفَرٌ: «ابْنَهُ عَمِي وَخَا لَهُا تَحْتِي» وَقَالَ زَبْدٌ: «بِنْتُ أَخِي» فَقَضَى ابْنَهُ عَمِي وَخَا لَهُا تَحْتِي» وَقَالَ زَبْدٌ: «بِنْتُ أَخِي» فَقَضَى إِنْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» وَقَالَ لِعَلِيَ: «أَنْتَ مِنِي، وَأَنَا مِنْكَ» وَقَالَ: لِجَعْفَرٍ: «أَشْبُتَ خَلْقِي وَخُلُقِي» وَقَالَ لِزَبْدٍ: يَا زَبْدُ وَأَنْ مَنْكَ » وَقَالَ لِزَبْدٍ: يَا زَبْدُ

اک۔ بانی بن بانی سیدناعلی برائٹوز سے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم (فتح کہ کے موقع پر) کہ کرمہ سے واپس پلنے تو سید ناحمزہ و بڑائٹوز کی صاحبزادی نے آواز دی!ا ہے میر سے چچا،ا سے میر سے چچا،ا سے میر سے چچا۔ سیدناعلی بڑائٹوز اس کی طرف متوجہ ہوئے، چنانچہ اس کو اٹھا لیا۔ پھر (اپنی زوجہ محتر مہ) سیدہ فاطمۃ الزہراء بڑائٹو فرمایا:ا ہے چچا کی بیٹی کوسنجالو، انہوں (سیدہ فاطمہ بڑائٹوز) نے اس کو اٹھا لیا۔ پھراس (کی کھالت) کے بارے میں سیدناعلی،سیدنا جعفر اور سیدناز بید بڑائٹوز کے درمیان جھڑا ہو گیا۔سیدناعلی المرتضیٰ بڑائٹوز فرمایا؛ میں اس (کی کھالت) کازیادہ حقد اربوں کیونکہ یہ میر سے چچا کی صاحبزادی ہے،سیدنا جعفر بڑائٹوز نے رہایا: (میں اس کازیادہ حقد اربوں کیونکہ) سے میر سے چچا کی صاحبزادی ہے۔ تو رسول اللہ مَن شِیھی ہے۔ سیدنازید بڑائٹوز کو رہایا: فالہ ماں کا مقام رکھتی ہے۔ اور سیدنا اس (کی کھالت) کا فیصلہ اس کی خالہ کے حق میں فرمادیا اور فرمایا: خالہ ماں کا مقام رکھتی ہے۔ اور سیدنا ورصورت کے لئاظ سے میر سے مثابہ ہے اور میں تجھ سے بول۔سیدنازید بڑائٹوز کوفر مایا: تو میں اور میں جے سے دورسیدنازید بڑائٹوز کوفر مایا: تو ہم اور بی دوست ہے۔ اور سیدنازید بڑائٹوز کوفر مایا: تو ہم اور بی دوست ہے۔ اور سیدنازید بڑائٹوز کوفر مایا: تو ہم اور بی دوست ہے۔ اور سیدنازید بی دوست ہے۔ اور سیدنازید بی دوست ہے۔ اور سیدنازید بی دوست ہے۔ کی خاط سے میر سے مثابہ ہے اور سیدنازید بی دوست ہے۔ اور سیدنازید بی دوست ہے۔ کون طاب کی خال کے میں مشابہ ہے اور سیدنازید بی دوست ہے۔ ا

#### شخقين:

[اسناده ضعیف] تسده مردد ا

ابواسحاق سبعی راوی''مدلس'' ہے۔

#### تخريج:

مندالا مام احمه: 115,98/1؛ سنن الي داؤد: 2280؛ مشكل الآثارللطحا وي: 183/4؛ المستدرك للحائم: 120/3؛ وقال: صححح الاسناد ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان [7046]

#### ذِكْرُ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلِيٌّ كَنَفْسِي»

# نبی کریم منافقی آنام کا بیان: دوعلی میرے نفس کی طرح ہے'

72. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَبْدِ بْنِ يُثَيْعٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَنْتَهِينَ بَنُو وَلِيعَةَ أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلًا كَنَفْسِي يُنْفِذُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَنْتَهِينَ بَنُو وَلِيعَةَ أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلًا كَنَفْسِي يُنْفِذُ فِيهِمْ أَمْرِي، فَيَقْتُلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَيَسْمِي الذُّرِيَّةَ » فَمَا رَاعَنِي إِلَّا وَكَفُ عُمَرَ فِي حُجْزَتِي فِيهِمْ أَمْرِي، فَيَقْتُلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَيَسْمِي الذُّرِيَّةَ » فَمَا رَاعَنِي إِلَّا وَكَفُ عُمَرَ فِي حُجْزَتِي مِنْ خَلْفِي مَنْ يَعْنِي؟ فَقُلْتُ: مَا إِيَّاكَ يَعْنِي، وَلَا صَاحِبَكَ قَالَ: «فَمَنْ يَعْنِي؟» قَالَ: «فَمَنْ يَعْنِي؟» قَالَ: «خَصِفُ نَعْلَا»

27۔ سیدناابوذر بڑائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ سڑیٹی نے فرمایا: بنوولیعہ اگر بازنہیں آئے تو میں ضروران کی طرف ایسا شخص بھیج دوں گا جو مجھے اپنے نفس جیسا ہے جو میرا تھم ان پر نافذ کرے گا۔ یعنی لڑنے والوں کو قبل کرے گا اور بچوں کو قیدی بنائے گا۔ راوی حدیث سیدناابوذر بڑائٹو فرماتے ہیں: پس میں نے ابھی کوئی حرکت نہیں کی تھی ، سیدنا عمر فاروق بڑائٹو نے مجھے پیچھے سے پکڑ کر فرمایا: اس سے کون مراو ہے؟ ، میں نے کہا: نہ آپ بڑائٹو اس سے مراد ہیں اور نہ بی آپ بڑائو کے ساتھی [سیدناابو بکرصدیق بڑائٹو]۔ انہوں نے فرمایا: تو پھرکون مراد ہے؟ ، میں نے کہا: اس سے مراد نبی کریم سڑیٹھ آئے کے علین مبارک گا نصفے انہوں نے فرمایا: تو پھرکون مراد ہے؟ ، میں نے کہا: اس سے مراد نبی کریم سڑیٹھ آئے کے علین مبارک گا نصفے

والے ہیں۔ سیدنا ابو ذر طِلْنَوْ نے مزید فرمایا: سیدناعلی ٹِلْنَوْ آپ مُنْتِوَا کے تعلین مبارک گانٹھا کرتے تھے۔

#### شخفين وتخريج:

[اسناده ضعیف]

ابو اسحاق''مدلس'' ہیں جو کہ لفظ''عن'' سے بیان کر رہے ہیں، ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔فضائل الصحابۃ لاحمد بن صنبل (966) میں بیروایت مرسل بیان ہوئی ہے۔ نیز اس میں ابواسحاق کی تدلیس بھی ہے۔

پیروایت مسند ابی یعلی (859)، المستد رک للحا کم (120/2) وقال' صحیح الاسناد'، تاریخ دشتی لا بن عساکر: (342/42) میں طلحہ بن جبرعن المطلب بن عبداللہ عن مصعب عن عبدالرحمٰن بن عوف کی سند ہے آتی ہے۔ لیکن سیسند بھی' صعیف' ہے۔ طلحہ بن جبر کے بارے میں حافظ ذہبی مجیسہ فرماتے ہیں:''لیس بعمد ہ''' بیاچھاراوی نہیں ہے۔'' (تلخیص المستد رک:120/2) بی' صعیف' راوی ہے۔ نیز اس میں المطلب بن عبداللہ راوی مدلس ہے۔ بصیغہ' عن' سے روایت کرر ہے ہیں، ساع کی تصریح نہیں مل سکی ۔ فضائل الصحابۃ لاحمہ بن حنبل (1008) میں المطلب بن عبداللہ بن حنطب نے اسے مرسل بیان کیا ہے اور مرسل روایت محدثین کے نزد یک ضعیف بوتی ہے۔

ای طرح بیروایت مصنف ابن الی شبیة (68/12) میں بھی آتی ہے۔عبداللہ بن شدادا سے مرسل بیان کرتے ہیں اور شریک بن عبداللہ مدلس ہیں۔

اس کی ایک سندامجم الاوسط للطبر انی (3797) میں آتی ہے۔ وہ بھی ''ضعیف' ہے۔اس سند میں وجہ ضعف دو ہیں۔اولا: راوی عبداللہ بن عبدالقدوس سعدی جمہور محدثین کے نز دیک ضعیف ہے۔ ٹا نیا:اعمش مدلس ہیں جو کہ لفظ''عن' سے بیان کررہے ہیں،ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔

اس کی ایک سندمنا قب علی بن ابی طالب لا بن المغاز لی (105) میں بھی آتی ہے۔ وہ بھی ابو اسحاق کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ نیز اس سند میں ابن عقدہ متروک رافضی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صاحب کتاب کی واضح توثیق بھی ثابت نہیں ہے۔

#### ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ صَفِيِّي وَأَمِينِي»

#### نبی کریم منافقاته کے اس فرمان کا بیان:

## ''علی میراصفی اورامین ہے''

73 أَخْبَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَأَبُو مَرْوَانَ، قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنْتَ يَا عَلِي فَصَفِيّ وَأَمِينِي» أَبِيهِ، عَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ النَّهِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنْتَ يَا عَلِي فَصَفِيّ وَأَمِينِي» مَن عَلَيْ فَصَفِي وَأَمِينِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنْتَ يَا عَلِي فَصَفِيّ وَأَمِينِي وَأَمِينِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنْتَ يَا عَلِي فَصَفِي وَأَمِينِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنْتَ يَا عَلِي فَصَفِي وَأَمِينِي وَأَمِينِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنْتَ يَا عَلِي مُعْرِكُ فَصَفِي وَأُمِينِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنْتَ يَا عَلِي مُعْرَبُولُ وَمُعْلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنْتَ يَا عَلِي مُعْرَبُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُولُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُولَ اللهُ مَا أَنْتَ يَا عَلَى مُعْلَى مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِعْ وَالْمَعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ مُنْ عَلَيْهِ وَسِلَا اللهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْتُ وَالْمَلْ عَلَيْهِ وَالْمَعْ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَ

#### شحقيق:

[اسنادهضعیف]

راوی نافع بن عجیر مجہول الحال ہے، امام ابن حبان [الثقات: 143/3] نے اسے صحابی قرار دیا ہے۔ نیز اسی کتاب[الثقات: 469/5] میں اسے ثقة قرار دیا ہے، امام بخاری اور امام ابو حاتم رازی کے نزدیک بیتا بعی ہے، بعد والوں کا اسے صحابی کہنا صحیح نہیں۔

محد بن نافع بن عجیر راوی کوامام محمد بن اسحاق بن بیار (التاریخ الکبیرللیخاری: 249/1)اور امام ابن حبان (الثقات: 431/7) نے '' ثقه' قرار دیاہے۔

#### تخريج:

تاريخ الكبيرلليخارى:250/1؛السنة لا بن الى عاصم:1330؛مشكل الآثارللطحا وى:3083؛ سنن الي داؤد:2278 مختصراً؛المستد رك للحائم:211/3 مختصراً؛مسندالبز ار:891

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ»

## نبی کریم مَثَاثِیْ اِللّٰہِ کِیاں فرمان کا بیان: ''میرےاورعلی کےعلاوہ میری ذمہ داری کوئی نہیں ادا کرے گا''

74. أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَبَشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلِيٌّ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ، وَلَا يُؤَدِّي عَنِي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ»

سم کے۔ ابن جنادہ السلولی مُرینیہ سے روایت ہے کہ رسول الله سَکَّ اَنْتِیْتُمُ نے فرمایا :علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں: میری ذرمہ داری میرے اورعلی کے علاوہ کوئی نہیں ادا کرے گا۔

#### شخقيق:

[اسنادهضعیف]

ابواسحاق السبعی راوی ' مختلط'' ہے۔ معجم الکبیر للطبر انی (19/4) میں بیالفاظ ہیں: ' والا یؤ دی عنی الا انا أو علی'' بیسند شخت ضعیف ہے۔ قیس بن رہیج اور پیمل بن عبدالحمید حمانی دونوں اکثر محدثین کے ذکیے ضعیف ہیں۔

#### تخريج:

مندالا مام احمه: 165/4؛ سنن التريذي: 3719؛ سنن ابن ماجة: 119

#### ذِكْرُ تَوْجِيهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَرَاءَةَ مَعَ عَلِيٍّ

# نبی کریم مَنَّالِیْ الله کاسیدناعلی طالعی طالعی طالعی کوسورہ تو ہے۔ احکام دے کر جیسجنے کی توجید کا بیان

75. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا حَدَّثَنَا عَفَانُ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَرَاءَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ: «لَا يَنْبَغِي أَنْ يُبَلِّغَ هَذَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي» فَدَعَا عَلِيًّا، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

24۔ سیدناانس بن مالک ڈاٹنٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُناٹیقیکم نے سورۃ براُۃ[توبہ] کے اعلان کے ساتھ سیدناابو بکر ڈاٹنٹ کو[ مکہ] بھیجا پھر آنہیں واپس بلایا اور فرمایا: کسی کے لئے مناسب نہیں کہ میرے اہل بیت میں سے کوئی اور اس سورۃ کو پہنچائے تو آپ مُناٹیقیکم نے سیدناعلی ڈاٹنٹ کو بلایا اور ان کو وہ سورۃ عطافر مادی۔

## تحقيق وتخريج:

[منكر]

علامه جورقانی نے اسے منکر قرار دیا ہے۔[الا باطیل والمنا کیروالصحاح والمشاہیر:128] مصنف ابن ابی شبیة: 12/48, 58؛ مند الا مام احمد: 3/212, 883؛ سنن التر مذی:3090 وقال: ''حسن غریب''; زوائد فضائل الصحابة للقطیعی: 1090,946 76 أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزُوانَ، قُرَادٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ، عَنْ عَلِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بَعَثَ بِبَرَاءَةَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ مَعَ أَبِي بَكْدٍ ثُمَّ عَلِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بَعَثَ بِبَرَاءَةَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً » قَالَ: «فَلَحِقْتُهُ، أَتْبُعَهُ بِعِلِيٍّ فَقَالَ لَهُ: «خُذِ الْكِتَابَ، فَامْضِ بِهِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً » قَالَ: «فَلَحِقْتُهُ، فَأَخَذْتُ الْكِتَابَ مِنْهُ، فَانْصَرَفَ أَبُو بَكْرٍ، وَهُو كَئِيبٌ » فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْزِلَ فِيَ فَعَلَ: «لَا، إنِي أُمِرْتُ أَنْ أُبَلِغَهُ أَنَا، أَوْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي»

۲۷۔ سیدنا ابو بکر ڈائٹؤ کو اہل مکہ کی طرف بھیجا پھر نبی کریم سکھی ہے ہے۔ ان کے جھے ان کے پیچھے روانہ کیا اور فرما یا: [ مکہ کے راستے کی طرف نکلو، جہاں بھی تمہاری ملا قات ابو بکر سے ہوجائے ] توان سے کتاب کو لے لینا اور ابل مکہ کے سامنے ان آیات کو جا کر تلا وت کرنا میں [ جمفہ کے مقام پر ] ان سے جاملا اور کتاب لے لی توسیدنا ابو بکر ڈائٹؤ افسر دہ حالت میں نبی کریم شکھی تھی ہی کے پاس واپس لوٹے اور عرض کیا: یا رسول اللہ شکھی تھی کیا ، ابو بکر ڈائٹؤ افسر دہ حالت میں نبی کریم شکھی تھی ہے گئی کے پاس واپس لوٹے اور عرض کیا: یا رسول اللہ شکھی تھی کیا ، میں خودادا کروں یا میرے اہل بیت میں سے کوئی اس کو پہنچائے۔

#### شخفيق وتخريج:

[اسنادهضعیف]

ابواسحاق سبیعی مدلس ہیں جو کہ لفظ ''عن' سے بیان کر رہے ہیں، ساع کی تصریح نہیں مل سکی ۔علامہ جور قانی ہے نے اس روایت کو منکر قرار دیا ہے۔ سنن التر مذی (3092) میں بھی بیروایت آتی ہے کہ سیدناعلی بڑائیئے سے روایت ہے: ''بعثت اکر بعث اگر بیاروایت ابواسحاق اور سفیان کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اگر چیامام ترمذی ہے نے اسے ''حسن صحیح'' قرار دیا ہے۔

البتہ عبداللہ بن عثمان بن خیثم راوی جمہور محدثین کے نزدیک''حسن الحدیث' ہے۔سنن التر مذی (3091)اورالمستد رک علی الصحیحین للحائم (52/3) میں اس کا ایک شاہر بھی ہے، اس کی سند بھی

الحکم بن عتیبہ کی تدلیس کی وجہ ہے''ضعیف'' ہے۔اگر چہاہے امام ترمذی میں نے'' حسن' امام حاکم میں ہے۔ نے''صحیح الاسناد'' کہاہے۔حافظ ذہبی میں نے ان کی موافقت کی ہے۔

77- أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رقيمٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ بِبَرَاءَةَ حَتَى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَرْسَلَ عَلِيًّا فَأَخَذَهَا مِنْهُ، ثُمَّ سَارَ بَهَا، فَوَجَدَ أَبُو بَكْرٍ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَا يُؤدِي عَنِي إِلَّا أَنَا أَوْ رَجُلٌ مِنِي»

22۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص وٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگیتی ہونے سیدنا ابو بکر وٹائٹو کوسورہ تو ہے احکام دے کر بھیجا، ابھی انہوں نے تھوڑا ہی راستہ طے کیا تھا۔ آپ منگیتی ہونے نے سیدنا علی وٹائٹو کو ان کے بیچھے بھیجا۔ انہوں نے ان سے وہ احکام لے لیے پھر آ کے چل پڑے تو سیدنا ابو بکر وٹائٹو نے اس بات کواپنے دل میں محسوں کیا تو رسول اللہ منگیتی ہے نے فر مایا: میری ذمہ داری میرے یا جو آ دمی مجھ سے بات کواپنے دل میں محسوں کیا تو رسول اللہ منگیتی ہے نے فر مایا: میری ذمہ داری میرے یا جو آ دمی مجھ سے بے، کے علاوہ کوئی ادانہیں کرے گا۔

## تحقيق وتخر تلج:

[اسناده ضعیف]

عبدالله بن رقیم کندی مجهول ہے۔

 بَكْرٍ: أَمِيرٌ أَمْ رَسُولٌ؟ فَقَالَ: «لَا، بَلْ رَسُولٌ، أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَرَاءَهَ أَقْرَوُهَا عَلَى النَّاسِ فِي مَوَاقِفِ الْحَجِّ» فَقدِمْنَا مَكَّة، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّنَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِيٍّ فَقَرَأ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةً حَتَى خَتَمَهَا، ثُمَّ خَرَجْنَا مَعَهُ حَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةً حَتَى خَتَمَهَا، ثُمَّ خَرَجْنَا مَعَهُ حَتَى إِذَا قَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأ عَلَى النَّاسِ سُورَةَ بَرَاءةً حَتَى خَتَمَهَا، ثُمَّ كَانَ يَوْمُ النَّعْدِ، فَأَفَضْنَا، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ خَطَبَ النَّاسِ شُورَةً بَرَاءةً حَتَى خَتَمَهَا، ثُمَّ كَانَ يَوْمُ النَّعْدِ، فَأَفَضْنَا، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو بَكُرٍ خَطَبَ النَّاسَ، فَحَدَّبُهُمْ عَنْ إِفَاضَتِهِمْ، وَعَنْ نَحْرِهِمْ، وَعَنْ مَنَاسِكِهِمْ. فَلَمَّا بَعُ بُعُ فَوَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءةً حَتَى خَتَمَهَا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّقَرِ الْأَوْلِ قَامَ عَلِيٌ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءةً حَتَى خَتَمَهَا، فَلَمًا كَانَ يَوْمُ النَّقَرِ الْأَوْلِ قَامَ فَرَغَ قَامَ عَلِيٌ فَقَرَأً عَلَى النَّاسِ بَرَاءةً حَتَى خَتَمَهَا، فَلَمًا كَانَ يَوْمُ النَّقَرِ الْأَوْلِ قَامَ مَلِيٌ فَقَرَأً عَلَى النَّاسَ، فَحَدَّبُهُمْ كَيْفَ يَنْفِرُونَ، وَكَيْفَ يَرْمُونَ، فَعَلَمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ، فَقَرَأُ عَلَى النَّاسِ بَرَاءةً حَتَى خَتَمَهَا

أ خصائص على ولاتنز ) \_\_\_\_\_\_

سیدناعلی بڑاتین کھڑے ہوئے اورلوگوں پر کممل سورہ براء ہ کی تلاوت کی۔ پھر جب قربانی کا دن آیا،ہم وہاں سے پلٹے، جب سیدنا ابو بکر بڑائین وہاں سے پلٹے تو انہوں نے لوگوں کو خطبہ ارشا دفر مایا، اس میں انہوں نے عرفات سے پلٹے، قربانی اور دیگر مناسک جج کو بیان کیا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو سیدنا علی بڑائین کھڑے ہوئے تو انہوں نے لوگوں کے سامنے کممل سورہ براء ہ کی تلاوت فرمائی۔ پھر جب لوٹے کا پہلا دن آیا تو سیدنا ابو بکر بڑائین کھڑے ہوئے انہوں نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا: اس میں کیسے واپس پلٹا جائے، کیسے کنگریاں ماری جا تیں اور دیگر مناسک جج کی تعلیم دی۔ جب وہ فارغ ہوئے تو سیدنا علی بڑیئن کھڑے ہوئے تو سیدنا علی بڑیئن

#### شخقیق و تخریج:

[اسنادەضعیف]

ابوالزبیر کلی مدلس ہیں، سماع کی تصریح ثابت نہیں ہے۔ سنن التر مذی [3091] اور مسدرک حاکم [51/3] میں اس کا ایک شاہد بھی ہے، اس کی سند تھم بن عتیبہ کی تدلیس کی وجہ''ضعیف'' ہے، تھم نے میں روایت مقسم سے نہیں سنی، اگر چہ اسے امام تر مذی مجینے نے''حسیح اللسناد'' کہا ہے، حافظ ذہبی مجینے نے ان کی موافقت کی ہے۔

#### فائده:

نبی اکرم مُنَّاتِیَّاتِیْ نے پہلے پہل سیدنا ابو بکر مُنْائِنَا کو دو کام سونیے ہے۔ پہلا کام امارت کج اور دوسرا سورہ تو بہ کی تبلیغ ۔ آپ مُنْائِنَا امارت جج پر بدستور قائم رہے، البتہ سورہ تو بہ کی آیات کی تبلیغ خاص سیدناعلی ڈائٹنز کے ذمہ لگا دی گئی۔ اس کا ہرگز بیہ مطلب نہیں تھا کہ سیدنا ابو بکر مُنْائِنَا تبلیغ وین کی اہلیت نہیں رکھتے تھے یا تبلیغ وین صرف سیدناعلی مُنْائِنَا کاحق تھا یا نبی اکرم مُنَّائِنَائِمَا، سیدنا ابو بکر مُنْائِنَائے سے ناخوش تھے۔ ایسے مالکل نہ تھا۔

صیح البخاری (۲/۱/۲، ح: ۲۵۷ م) میں ہے۔سیدنا ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ بیان کرتے ہیں:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، بَعَثَهُ فِي الحَجَّةِ الَّتِي أُمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ: «أَنْ لاَ يَحُجَّنَ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْبَانٌ»

''سیدنا ابو بکر ڈلٹنز کو جمۃ الوداع ہے قبل اللہ کے رسول مُنگِینیا نے اس جج میں جھیجا جس میں انہیں لوگوں کے ایک بڑے گروہ میں امیر مقرر کیا تھا کہ آپ ڈلٹنز یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک قطعاً جج نہ کرے اور نہ کوئی نگاشخص بیت اللہ کا طواف کرے۔''

بار 27

بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ»

# نبی کریم مثالی آنام کے اس فرمان کا بیان: ''جس کا میں مولی ( دوست ) اس کاعلی مولی ( دوست ) ہے''

76۔ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ زَيْدِ عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ زَيْدِ بَنِ أَرْقَمَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَنَزَلَ غَدِيرَ خُمِّ أَمْرَ بَدُوحَاتٍ فَقُمِمْنَ ثُمَّ قَالَ: "كَأَنِي قَدْ دُعِيتُ، فَأَجَبْتُ، إِنِي قَدْ تَرَكُتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَوِ: كِتَابُ اللهِ وَعِثْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، فَانظُرُوا كَيْفَ يَخْلُقُونِي فِيهِمَا، فَإِنَّهُمَا لَنْ يُتَفَرَّقَا حَتَى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ " ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ مَوْلَايَ، وَأَنَا وَلِيُ كُلِّ مُوْمِنٍ» ثُمَّ أَخَذَ بِيدِ عَلِي فَقَالَ: «مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ، فَهَذَا وَلِيُهُ، مَوْلَايَ، وَأَنَا وَلِيُ كُلِّ مُوْمِنٍ» ثُمَّ أَخَذَ بِيدِ عَلِي فَقَالَ: «مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ، فَهَذَا وَلِيُهُ، اللهُمَّ وَالْهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » فَقُلْتُ لِرَنْدٍ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: «مَا كَانَ فِي الدَّوْحَاتِ أَحَدٌ إِلَّا رَبْهِ بَعَنْنَهِ، وَسَمِعْهُ بِأُذُنَذِهِ» اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: «مَا كَانَ فِي الدَّوْحَاتِ أَحَدٌ إِلَا رَبْوِ لَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: «مَا كَانَ فِي الدَّوْحَاتِ أَحَدٌ إِلَّا رَأَهُ بِعَيْنَيْهِ، وَسَمِعَهُ بِأُذُنَيْهِ » وَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ عَمَامُ يَرْ الرَّهُ المُقَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَلِي مَنْ وَاللهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا لَوْلُ كَنْ أَنْ فِي الدَّوْحَاتِ أَحَدٌ بَاللهُ كَى مَالْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلِي اللهُ كَى مَالِهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللهُ كَى اللهُ كَى تَلْولِ عَلَى اللهُ كَى عَلَى اللهُ كَى عَلَى اللهُ كَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ كَى عَلَى اللهُ كَى اللهُ كَى اللهُ كَى اللهُ كَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ كَى عَلَى اللهُ كَى عَلَى اللهُ كَلَالُولُولُ كَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ كَالِهُ وَاللهُ عَل

خصائص على بالنين ) -----

بیت ]البتہ تم غور کرو کہ میرے بعدان دونوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہو؟ یہ دونوں [قر آن اور اہل بیت ] ہرگز ایک دوسرے سے جدانہیں ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوٹر پر پیش ہوجا کیں گے، پھر فر مایا: اللہ تعالیٰ میرامولی ہے اور میں ہرمومن کا مولیٰ ہوں، پھر آپ من تی تی تی اللہ نے سیدنا علی شن تو کا ہوں، پھر آپ من تی تی تی اسیدنا کی شن کا کا تھمبارک پکڑ کر فر مایا: جس کا میں دوست ہوں ، علی بھی اس کا دوست ہے پھر آپ من تی تی مزید فر مایا: اللہ جوعلی کا دوست ہے اس کو تو بھی اپنا دوست بنا جوعلی کا دوست ہے اس کو تو بھی اپنا دوست بنا جوعلی کا دشمن ہے اس کو تو بھی اپنا دشمن بنا میں نے بھی زید سے کہا: کیا آپ نے رسول اللہ من تی تی تی سے اس کو تو بھی نے ہوئے دیکھا اور اپنے کا دوست ہوئے دیکھا اور اپنے کا کوئی بھی خیموں میں موجود تھا اس نے اپنی آئھوں سے آپ شن تی تی تی تی کوفر ماتے ہوئے دیکھا اور اپنے کا نوں سے سنا۔

# شخقيق

[اسنادہ ضعیف] حبیب بن الی ثابت کی تدلیس ہے،ساع کی تصریح نہیں کی۔

#### تخرتج:

المعجم الكبيرللطرانى: 186,185/5 المستدرك للحاكم: 109/3 وصحيلى شرطا شيخين وأقره الذبي 80 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا عَلِيًّا، فَلَمَّا رَجَعْنَا سَأَلْنَا: «كَيْفَ رَأَيْتُمْ صَحْبَةَ صَاحِبِكُمْ؟» فَإِمَّا شَكَوْتُهُ أَنَا، وَإِمَّا شَكَاهُ غَيْرِي، فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَكُنْتُ رَجُلًا مِكْبَابًا فَإِذَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللهِ قَدِ احْمَرَ فَقَالَ: «مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ، فَعَلِيٌّ وَلِيُهُ»

 خصائص على دانين المستعلق بن المنتقل المستعلق المستعلم المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم الم

ساتھی کی صحبت [ رفاقت ] کو کیسا پایا، میں نے یا میرے علاوہ کسی اور آ دمی نے آپ ملی تی آتی ملی تی آتی میں نے اپناسر علی بڑا تی کی شرکت کی اور میں [ آپ کی محفل میں ] سرجھکا کرر کھنے والا شخص تھا مگر جب میں نے اپناسر اٹھا یا تو نبی کریم ملی تی آتی کی کو اور [ غصے کی وجہ ہے ] سرخ ہو چکا تھا، تو فر مایا: جس کا میں دوست ہوں علی مجھی اس کا دوست ہے۔

#### شحقيق

[اسناده ضعیف]

اس روایت کی سند میں اعمش کی تدلیس ہے، ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔ اسی طرح المجم الصغیر السلام انی (71/1)، حلیة الاولیاء لا بی نعیم الاصبھانی (23/4) والی سند سفیان بن عیدینه کی تدلیس کی وجہ ہے'' ضعیف'' ہے۔

#### تخریج:

مصنف! بن الى شبية :57/12؛ مندالا مام احمد:350/5؛ المستد رك للحا كم:129/2 وقال ''صحيح على شرط الشيخين ''ووافقه الذہبی ۔

81. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ أَي غَنِيّةً، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بُرَنِدَةُ قَالَ: بَعَثْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ، فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَفُوةً، فَلَمَّا رَجَعْتُ شَكَوْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى وَقَالَ: يَا بُرَيْدَةُ رَجَعْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ»

۱۸۔ سیدنا بریدہ ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ نبی کریم مَنْ اَنْتِیْا نے مجھے سیدنا علی ڈائٹؤ کے ساتھ یمن بھیجا، وہاں سیدنا علی ڈائٹؤ کا میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا۔ یمن سے واپسی پرمیں نے آپ مَنْ اَنْتِیْا ہِم سے سیدنا علی ڈائٹؤ کی شکایت کی ۔ نبی کریم مَنْ اَنْتِیا ہِم نے سرمبارک اٹھا یا اور فرما یا: اے بریدہ! جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔

خصائص على طالتينة

# شخفيق وتخر تنج:

[اسنادەضعیف]

اس سندمیں حکم بن عتبیہ کی تدلیس ہے، ساع کی تصریح نہیں ماسکی۔

28. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّئَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّئَنَا عَبْدُ الْلَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةً قَالَ: حَرَجْتُ قَالَ: حَدَّئَنَا الْحَكَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَلِيّ إِلَى الْيَمَنِ، فَرَأْيْتُ مِنْهُ جَفْوَةً، فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ عَلِيًّ إِلَى الْيَمَنِ، فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَفْوَةً، فَقَدِمْتُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ عَلِيًّا، فَتَنَقَّصْتُهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ وَجُهُهُ وَقَالَ: يَا بُرَيْدَةُ «أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟» قُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَعَلِيٍّ مَوْلَاهُ»

۸۲۔ سیدنا بریدہ ڈی ٹیٹو سے روایت ہے کہ میں سیدنا علی ڈیٹو کے ساتھ یمن کی طرف نکلا، وہاں سیدنا علی ڈیٹو کا میر ہے ساتھ سلوک اچھانہیں تھا۔ یمن سے واپسی پر میں نے آپ مٹیٹو کی سے سیدنا علی ڈیٹو کی میں میں ہے گئے ہوئی میں میں میں میں میں اس میں ان اسیدنا علی ڈیٹو کا چرہ متغیر شکایت کی اور [نبی کریم مٹیٹو کی کے سامنے] ان [سیدنا علی ڈیٹو کی کی سفیص کی تو نبی کریم مٹیٹو کی کا چرہ متغیر ہوگیا اور فرمایا: اے بریدہ! کیا میں مسلمانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز نبیس ہوں؟ میں نے کہا: ہاں یارسول اللہ مٹیٹیٹو کی توفر مایا: جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔

# شخقيق:

[اسنادہ ضعیف] حکم بن عتبیہ مدلس ہیں،ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔

تخرتج:

مصنف ابن ا بي شبية :83/12؛ مندالا مام احمه:347/5؛ المستد ركبلحا كم:110/3 وقال «صحيح على شرط مسلم" 83 - أَخْبَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّنَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَعْدًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ»

۸۳۔ سیدنا سعد بڑائٹیز سے روایت ہے کہ نبی کریم سُلٹیٹیٹر نے فر مایا: جس کا میں دوست ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے۔

# شخقيق وتخريج:

[اسناده یج ]

84. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَبْدُ بْنُ أَرْقَمَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِي أَوْلَى بِكُلِّ مُوْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟» قَالُوا: بَلَى، نَحْنُ نَشْهَدُ لَأَنْتَ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ قَالَ: «فَإِنِّي مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَهَذَا بَلَى، نَحْنُ نَشْهَدُ لَأَنْتَ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ قَالَ: «فَإِنِّي مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَهَذَا مَوْلَاهُ» أَخَذَ بِيَدٍ عَلِى

۸۸۔ سیدنازید بن ارقم ڈھنٹؤ سے روایت ہے کہ ایک مرتبدر سول اللہ مُٹھٹٹ کھڑے ہوئے ،اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی۔ پھر خطبہ ارشاد فر مایا: کیاتم جانتے ہو کہ میں برمومن کے لئے اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں؟ لوگوں نے کہا: کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہرمومن کے لئے اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو آپ مُل قَلِیْ اِللہ علی ڈھٹٹ کا ہاتھ تھام کرفر مایا: جس کا میں دوست ہوں میلی بھی اس کادوست ہے۔

تحقيق:

[اسنادەضعیف]

اس روایت کی سند میں ابوعبداللّٰد میمون ضعیف ہے۔

[ تقريب التهذيب لا بن حجر: 7051]

خصائص على دانتنز )

#### تخرتج:

#### مندالامام احمد: 372/42؛ المعجم الكبيرللطبر اني: 229/5

28- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُورِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسى قَالَ: أَخْبَرَنِي هَانِئُ بْنُ أَيُوبَ، عَنْ طَلْحَةَ الْأَيَامِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِيرَةُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الرَّحْبَةِ مَنْ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الرَّحْبَةِ مَنْ سَعْدٍ، مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَعَلِيًّ مَوْلَاهُ؟، فَقَامَ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ؟، فَقَامَ بِضْعَةً عَشَرَ فَشَهِدُوا»

۸۵۔ عمیرہ بن سعد سے روایت ہے کہ میں نے سنا، سیدناعلی ڈائٹٹٹا ایک وسیع میدان میں فرمار ہے ۔ تھے:تم میں ہے کس نے رسول اللہ سَنٹیٹٹٹ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا: جس کا میں دوست ہول سیلی بھی اس کا دوست ہے، تو دس سے زائد آ دمیوں نے کھڑے ہو کر گوا بی دی، [ کہ انہوں نے اس حدیث کی آ ہے۔ ا

## شخقیق و تخریج:

[اسنادەضعیف]

عميره بن سعد كے بارے ميں امام يحلٰ بن قطان بيسية فرماتے ہيں:

"لم يكن عميرة بن سعد فمن يعتمد عليه."

''عمیرہ بن سعداییاراوی نہیں ہے،جس پراعتاد کیا جائے۔''

(الجرح والتعديل لا بن ابي حاتم: 24/7)

86 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: قَامَ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَعَلِيٍّ مَوْلَاهُ»

۸۷۔ سعید بن وهب مُیسَیّهٔ سے روایت ہے کہ [جب سیدناعلی مِیْنَیْنَ نے ان (صحابہ کرام) سے گواہی طلب کی تو ]اصحاب النبی مَیْنِیْسِیْنِ میں سے پانچ یا چھ نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ (واقعی ہی)رسول اللہ مَیْنِیْسِیْمِ نے فرمایا: جس کا میں مولی (دوست) اس کاعلی مولی (دوست) ہے۔

150

#### شحقيق

[ اسناده صحيح ]

#### تخرتج:

مندالامام احمه:336/5

87 أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ وَهْبٍ أَنَّهُ قَامَ مِمَّا يَلِيهِ سِتَّةٌ، وَقَالَ زَبْدُ بْنُ يُثَنِع: «وَقَامَ مِمَّا يَلِيهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ يُثَنِع: «وَقَامَ مِمَّا يَلِينِي سِتَّةٌ، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» يَقُولُ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَإِنَّ عَلِيًّا مَوْلَاهُ»

ے ۸۔ سعید بن وهب بُینیسے روایت ہے کہ میرے قریب سے چھ حضرات کھڑے ہوئے اور زید بن پٹیع بُیسیسے کہا: میرے قریب سے بھی چھ حضرات نے کھڑے ہوکر گوا ہی دی کہ انہوں نے سنارسول اللّٰد مَنْ ﷺ فرمار ہے تھے: جس کامیں مولی (دوست) ہوں، بلاشبعلی بھی اس کا مولی (دوست) ہے۔

# شخفين وتخريج:

صحیح ]

88. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِكٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ: إِنِّي مُنْشِدٌ اللهَ رَجُلًا، وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " يَوْمَ غَدِيْرِ خُمِّ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ؟». فَقَامَ سِتَّةٌ مِنْ

جَانِبِ الْمِنْبَرِ، وَسِتَّةٌ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلكَ "

قَالَ شَرِيكٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: هَلْ سَمِعْتَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمنَ: عِمْرَان بِنْ آبَان لَيْسَ بِقَوي في الْحَدِيْثِ-

۸۸۔ زید بن پیٹے ہوئیا ہے روایت ہے کہ میں نے سنا، سیدناعلی بن ابی طالب والنو کو فہ کی مسجد کے منبر پر فر مار ہے تھے: میں اس آ دمی سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اصحاب النبی سُلُ فَیْمَوْلَ کے علاوہ کو کی منبر پر فر ما رہے تھے: جس کا میں گواہی نہ دے کہ جس نے سنا رسول اللہ سُلُمَوَلَیْمُ ''غدیر خم'' کے دن پر فر ما رہے تھے: جس کا میں مولی (دوست) اس کاعلی مولی (دوست) ہے۔ اے اللہ! تو اس کو دوست بنا جو علی کو دوست بنا ہے اور اس کو این دوست بنا جو اس کو دوست بنا جو علی کو دوست بنا ہے اور اس کو این دوست بنا جو اس کو دوست بنا ہو کے اور جھے حضرات کو رہمن بنا جو اس کو دوست ہوئے اور جھے حضرات کو دوست کھڑے ہوئے اور کھی کہ مقام دوسری جانب سے کھڑے سا ہے رسول اللہ مُکافِیْنِیْمُ (غدیر خم کے مقام پر) اسی طرح فر مار ہے تھے۔

شریک مینید کہتے ہیں: میں نے ابواسحاق مینید سے پوچھا: کیا آپ مینید نے بیروایت سیدنابراء بن عازب بڑنٹؤ سے نی ہے کہ وہ بھی رسول اللہ منٹیریل سے اسی طرح بیان کرتے ہیں۔انہوں نے کہا: ہاں! امام نسائی مینید کہتے ہیں: اس روایت میں ایک راوی عمران بن ابان حدیث میں توی نہیں ہے۔

# تحقيق:

[اسناده ضعیف]

ابواسحاق مدلس ہیں جو کہ لفظ''عن'' سے بیان کر رہے ہیں، ساع کی تصریح میں نہیں مل سکی،عمران بن ابان راوی ضعیف ہے۔

# تخرّن:

مندالامام احمد: 118/1

ا\_28

#### ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلِيٌّ وَلِي كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي»

# نبی کریم مُثَاثِیْتَالِیَّا کے اس فر مان کا بیان: ''میرے بعد علی ہرمومن کا ولی (دوست) ہے''

88. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّنِي جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَمَضَى فِي السَّرِيَّةِ، فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ، وَتَعَاقَدُوا أَرْبَعَةً مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ فَأَصَابَ جَارِيَةً، فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ، وَتَعَاقَدُوا أَرْبَعَةً مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْنَاهُ بِمَا صَنَعَ، وَكَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْنَاهُ بِمَا صَنَعَ، وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْنَاهُ بِمَا صَنَعَ، وَكَانَ اللهُ مُنَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُوا عَلَى اللهِ مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُوا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُوا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوالِي عُقَالَ مِثْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَضَبُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ مِثْلُ مَقَالَتِهِ مَلُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَضَبُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ مِثْلُ مَقُالُ مِنْ بَعْدِي » وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَضَبُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَضَبُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَضِبُ فِي مَنْ بَعْدِي »

خصائص على المناتية

سیدنا عمران بن حصین ڈائنٹز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ تَیْتِیْلِ نے ایک لشکر بھیجا اور سیدنا علی بن ابی طالب ڈلٹنڈ کوان کا امیر بنایا۔ جنگ کے اختتام پر (مال غنیمت کی تقسیم میں )ایک لونڈی سیدنا على جِرْائِیْزِ کے حصہ میں آگئی۔اس وجہ سے لوگوں نے ان کی مخالفت کی ۔رسول الله مُثَاثِیْرَ بِنَامِ کے اصحاب میں ہے چار نے آپس میں یہ عہد کیا کہ جب ہم رسول الله مُنْ ﷺ سے ملیں گے تواس واقعہ کی ضرور (آپ مَنْ تَنْ اللَّهِ اللَّهِ كُورُ دِيلَ كَهِ - جب مسلمان سفر سے واپس لو شتے ۔ان كامعمول بيہ ہوتا تھا كەدەسب سے پہلے رسول اللہ مناقیقی کی خدمت میں سلام عرض کرتے پھر اپنے گھروں کو لوشتے۔جب الشكر (مدينه) بہنجااور نبي كريم مَنْ يُنْ الله كى خدمت ميں سلام كرنے كے ليے حاضر ہوئے توانہى چارميں سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کرعرض کیا: یارسول الله مَنْ تَنْ آیا آپ کومعلوم ہے کہ سیدنا علی بن الی طالب مِنْ اللَّهِ عَنْ يُون يون كيا ہے تورسول اللَّه مَنْ لِيَهِمْ نِهِ اپنا چِيرة انوراس سے پھيرليا تو دوسرا كھڑا ہوااس نے بھی اسی طرح کہا: پھر تیسر اکھڑا ہوااس نے بھی اس کی مثل بات کی پھر چوتھا کھڑا ہوااس نے بھی وہی کہا جواس سے پہلے (اس کے ساتھی) رسول الله مَنْ تَنْ اللهِ مَنْ تَنْ اللهِ مَنْ تَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ المِن المِن المِلْ اللهِ اللهِ ہوئے، رخِ انور پر غصہ کے آثار نمایاں تھے۔ آپ مُنْ اَلَيْهِمْ نے فرمایا: تم علی کے بارے میں کیاارادہ رکھتے ہو۔ بلا شیعلی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اوروہ میر سے بعد ہرمومن کا ولی ( دوست ) ہے۔

## شخقيق:

[اسناده حسن]

# تخريج:

مند الطيالسي:829؛ مند الا مام احمد:437/4؛ سنن التر مذي:3712 وقال'' لطذ احديث حسن غريب'؛ المستد رك للحاكم: 110/3 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان (6929)

باب29

# ذِكْرُ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلِيٌّ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي»

# نبی کریم مَثَاثِیَاتِهُمُ کے اس فر مان کا بیان: ''میرے بعد علی تمہاراولی ( دوست ) ہے'

90- أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرِيْدَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَبَعَثَ عَلِيًّا عَلَى جَيْشٍ آخَرَ، وَقَالَ: «إِنِ الْنَقَيْتُمَا فَعَلِيٌّ عَلَى النَّاسِ، فَإِنْ تَفَرَّقْتُمَا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا عَلَى حِدَتِهِ» فَلَقِينَا بَنِي زَيْدٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَظَهَرَ وَإِنْ تَفَرَّقْتُمَا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا عَلَى حِدَتِهِ» فَلَقِينَا بَنِي زَيْدٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَظَهَرَ الْسُلِمُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَتَلْنَا الْمُقَاتِلَة، وَسَبَيْنَا الذُرِيَّة، فَاصْطَفَى عَلِيٌّ جَارِيةً لِلْسُلِمُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، النَّسُعِيمِ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِنَفْسِهِ مِنَ السَّبِي، فَكَتَبَ بِذَلِكَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْدُ مِنْ السَّيْمِ، فَتَلْنَ الْعَائِدِ، وَنِلْتُ مِنْ عَلِي، فَتَعْبَرُ وَجُهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فَقُلْتُ: هَذَا مَكَانُ الْعَائِذِ، بَعَثْتَنِي مَعَ رَجُلٍ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وَقُلْتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فَقُلْتُ: هَذَا مَكَانُ الْعَائِذِ، بَعَثْتَنِي مَعَ رَجُلٍ وَأَمْرَتَنِي بِطَاعَتِهِ، فَبَلَّغْتُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا مُنْهُ وَلُهُ وَلِيْكُمْ بَعْدِي»

9۰ سیدنا بریدہ وٹائٹ سے روایت ہے کہ رسول الله مٹائٹی نے ہمیں سیدنا خالد بن ولید وٹائٹو کی قیادت میں یمن بھیجا پھر سیدناعلی وٹائٹو کی زیر قیادت ایک دوسرالشکر بھیجا اور فرمایا: جب دونوںلشکر مل

جائیں تو سار سے لشکر کے امیر علی ہوں گے، اگرتم الگ الگ رہت و ہر لشکر کا امیر الگ ہوگا، اہل یمن کے قبیلے'' بنی زید' میں ان کی ہمار سے ساتھ ملاقات ہوگئ (جنگ شروع ہوئی) مسلمان مشرکین پر غالب آگئے لئے نے والوں کو ہم نے قل کیا۔ ان کی اولا دکوقیدی بنایا۔ ان میں سے ایک کنیز کوسید ناعلی ڈائٹونٹ نے ابنی ذات کے لیے متحب کرلیا۔ سید ناخالد بن ولید ڈائٹونٹ نے اس وقت نبی کریم شل فیلی کی خدمت میں پیش کیا اور دیا کہوہ خط میں آپ شک ٹیٹونٹ کی کہنچاؤں۔ البتہ میں نے وہ خط آپ شک ٹیٹونٹ کی خدمت میں پیش کیا اور میں نے بھی سید ناعلی ڈائٹونٹ کے بارے میں عیب جوئی کرتے ہوئے پچھ کہا: اس پر نبی کریم شک ٹیٹونٹ کیا جہر ہوگیا۔ میں نے (اپنے دل میں) کہا: یہ مقام تو پناہ طلب کرنے کا ہے۔ اللہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے دیا، میں نے وہ پہنچا دیا تو رسول اللہ شک ٹیٹونٹ کے فرمایا: اب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے دیا، میں نے وہ پہنچا دیا تو رسول اللہ شک ٹیٹونٹ کے نے فرمایا: اب بریدہ! علی کی شقیص مت کرنا۔ بلاشبہ علی مجھ سے ہوں اور وہ میرے بعد تمہاراولی (دوست) ہے۔

#### شخقيق:

[اسناده حسن]

تخ تئ:

مندالا مام احمه:365/5

باب30

#### ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِي»

# نبی کریم مَنَافِیْتَا اِللَّهُم کے اس فر مان کا بیان: '' جس نے علی کو برا بھلا کہا ، بلا شبہاس نے مجھے برا بھلا کہا''

91 أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: «سُبْحَانَ اللهِ أَوْ فَقَالَتْ: «سُبْحَانَ اللهِ أَوْ مَقَالَتْ: «سُبْحَانَ اللهِ أَوْ مَعَاذَ اللهِ » قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّى»

91۔ ابوعبداللہ جدلی سے روایت ہے کہ میں سیدہ امسلمہ بھٹھٹا کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا:

کیا تم لوگ رسول اللہ مُٹھٹٹٹ کو برا بھلا کہتے ہو؟ میں نے کہا: سجان اللہ! [اللہ پاک ہے، یہ عربی محاورہ
ہے] یا معاذ اللہ کی پناہ ] کہا: [یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک کلمہ کہا] تو وہ کہنے گیس: میں نے رسول اللہ مُٹھٹٹٹ سے سنا ہے آ پ مُٹھٹٹ فرمار ہے شھے: جس نے علی کو برا بھلا کہا، بے شک اس نے مجھے برا بھلا کہا۔

خصائص على ولاتقة ك

#### شخقيق:

[اسناده ضعیف]

ابواسحاق مدلس ہے،ساع کی تصریح نہیں گی۔

## تخرتج:

مندالا مام احمه:3/326؛المستد رك للحائم:121/3

یہ روایت متدرک حاکم (121/1) میں بکر بن عثمان بکل عن الی اسحاق کے طریق ہے آتی

ہے۔ لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے۔

ا۔ کمر بن عثان بحل رادی''مجہول''ہے۔

۲۔ ابواسحاق کا اختلاط ہے۔

جندل بن والق راوی ضعیف ہے۔

#### تنبيه

الوعبدالله جدلي مينيسے روايت ہے:

قَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ: «أَيُسَبُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكُمْ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ؟» فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ , وَأَنَّى يُسَبُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: «أَلَيْسَ يُسَبُّ عَلِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَا أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كُنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّهُ؛

''سیدہ امسلمہ وُرِ اِن نے مجھے قرمایا: آپ لوگوں کی موجودگی میں رسول الله مُنَافِقَاتُم کوسرِ عام برا بھلا کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا: سجان الله! کیارسول الله مَنْفِقَةُ کو برا بھلا کہا جا تا ہے؟ انہوں نے فرمایا: وہ لوگ سیدناعلی ڈلٹنٹڈ اوران سے محبت کرنے والوں کو برا مجلا کہتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ مثالثۃ ہی ہی سیدناعلی ڈلٹنڈ سے محبت کرتے تھے۔'' د میں دیعل معربال لیام نے 2012ء کی سال میں نے 2013ء کی معربی لطور نے 2013ء میں جسب کے

(منداني يعلى:7013، تعجم الكبيرللطمر انى:323/23؛ تعجم الصغيرللطمر انى:822؛ وسنده حسن) ابورجاء عطار دى يُنظينت كمتبع بين:

لَا تَسُبُّوا عَلِيًّا، وَلَا أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ، إِنَّ جَارًا لَنَا مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ قَدِمَ مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ: أَلَمْ تَرَوْا هَذَا الْفَاسِقَ ابْنَ الْفَاسِقِ؟ إِنَّ اللهُ فَكَا اللهُ بِكَوْكَبَيْنِ اللهُ بِكَوْكَبَيْنِ فَ مَنْنه، قَالَ: فَرَمَاهُ اللهُ بِكَوْكَبَيْنِ فِي عَيْنه، فَطَمَسَ اللهُ بَصَرَهُ.

"تم سیدناعلی ڈلٹٹؤاوران کے اہل بیت پرلعن طعن مت کرو۔ بنوجیم سے تعلق رکھنے والا ہماراایک پرطوی جو کوفہ سے آیا تھا،اس نے کہا: دیکھواس فاسق ابن فاسق کو یعنی سیدنا حسین ڈلٹٹؤ کو [نعوذ باللہ] اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کردیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس شخص کی دونوں آئھوں میں دوآ سانی انگارے مارے جس سے اس کی بینائی ختم ہوگئی۔"

[ فضائل الصحابة لاحمد بن صنبل:972؛ المعجم الكبير للطبر اني: 119/3؛ وسنده صحيح ]

6,477

92. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ قَالَ: رَأَيْتُ مَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: «ذُكِرَ أَنَّكُمْ تَسُبُّونَ عَلِيًّا» قُلْتُ: «قَدْ فَعَلْنَا» قَالَ: «لَعَدّ بْنَ مَالِكٍ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ: «ذُكِرَ أَنَّكُمْ تَسُبُّونَ عَلِيًّا» قُلْتُ: «قَدْ فَعَلْنَا» قَالَ: «لَا تَسُبَّهُ، فَإِنْ وُضِعَ الْمِنْشَارُ عَلَى مِفْرَقِي لَا عَلَيْ وَسَلَّمُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِهُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلِمَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

9۲ ابو بکر بن خالد بن عرفطہ سے روایت ہے کہ میں نے مدینہ منورہ میں سیدنا سعد بن مالک ڈاٹنٹو کی زیارت کی۔ انہوں نے کہا: مجھے یہ بتایا گیاہے کہتم لوگ سیدناعلی ڈاٹنٹو کو بُرا بھلا کہتے ہو؟ میں نے عرض

خصائف على يالتنز كالمنز كالمنز

کیا: واقعی ہم نے (بھلاکیا) یہ کام کیا ہے؟۔ انہوں نے کہا: شاید کہتم سیدناعلی طِنْ تَوْ کو برا بھلا کہتے ہو؟ میں نے کہا: معاذ اللہ کی بناہ) انہوں نے کہا: تم ان کو برا بھلامت کہنا۔ اگر میرے سر پرآ ری رکھ دی جائے کہ میں علی کو برا بھلا کہوں تو چھر بھی میں ان کو برا بھلانہیں کہوں گا۔ اس کے بعد کہ جو میں نے رسول اللہ مُنْ اِنْ اِنْ کے بارے میں من رکھا ہے۔

#### شخقين:

[اسناده حسن]

#### تخرت:

مصنف ابن ابی شیبة :80/12؛ مندانی یعلی:777؛ المخارة للضیاء المقدی: 1017 مصنف ابن ابی شیبة فرمات چین: "اس کی سند صن بے " (مجمع الزوائد: 130/9)

#### معبير.

سيدناسعد بن الى وقاص فِلْ النَّهُ عَلَيْهُ فِي مِن اللهِ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّالِيَّةُ مِنْ النِي النَّهُ مِنْ الْعُلِيلُولِي اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ الللْمُ مِنْ النَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللِيلُولُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللِيلُولُ اللَّهُ مُ

'' جس نے ملی کو تکلیف دی ، بلا شبہ اس نے مجھے تکلیف دی۔'' (زوائد نضائل الصحابة للقطیعی: 1078 ، وسند ہ دسن)

باب31

التَّرْغِيبُ فِي مُوَالَاةِ عَلِيٍّ «رَضِيَ اللهُ عَنْهُ» ، وَالتَّرْهِيبُ فِي مُعَادَاتِهِ

# سید ناعلی رٹالٹیٰ سے دوستی ر کھنے کی ترغیب اوران کی دشمنی میں تر ہیب

5.448

93. أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّنَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِطْرُ بْنُ خَلِيقَةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَمَعَ عَلِيٍّ النَّاسَ فِي الرَّحْبَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ: جَمَعَ عَلِيٍّ النَّاسَ فِي الرَّحْبَةِ فَقَالَ: «أَنْشُدُ بِاللهِ كُلَّ امْرِئٍ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ مَا سَمِعَ، فَقَامَ أُنَاسٌ فَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ غَدِيرِ خُمِّ: «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟، وَهُو قَائِمٌ، ثُمَّ يَوْمَ غَدِيرٍ خُمٍّ: «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟، وَهُو قَائِمٌ، ثُمَّ يَوْمَ غَدِيرٍ خُمٍّ: «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟، وَهُو قَائِمٌ، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِ عَلِيٍّ» فَقَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٍّ مَوْلَاهُ اللهُمُّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَالَهُ مَا اللهُمْ قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ: «فَخَرَجْتُ وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ، فَلَقِيتُ زَبْدَ بْنَ أَرْفَمَ، وَاللهُمُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ: «أَوْمَا تُنْكِرُ؟ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَاللَّهُ ظُلُ لِأَبِي دَاوُدَ

97۔ سیدنا ابوطفیل عامر بن واثلہ ڈائٹؤے روایت ہے کہ سیدنا علی ڈاٹٹؤ ایک وسیع میدان میں لوگوں کے ساتھ جمع سے تو انہوں نے فر مایا: میں ہراس مسلمان آ دمی سے اللہ تعالیٰ کی قسم لے کر بوچھتا ہوں کہ جس نے رسول اللہ مُلٹیٹیٹل سے سنا تھا کہ جو پچھآ پ مُلٹیٹل نے غدیرخم کے دن فر مایا تھا تو لوگوں نے کھڑے ہو کہ میں جانتے ہو کہ میں باللہ مُلٹیٹیٹل نے فر مایا تھا: کیاتم نہیں جانتے ہو کہ میں

نصائصِ على الإنتين ) - المالة المالة

مونین کے لئے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہوں؟ اس وقت آپ منگ تیں آئے کھڑے ہے، سدنا علی ڈلٹن کا ہاتھ تھا م کر فر مایا: جس کا میں دوست ہوں بیعلی بھی اس کا دوست ہے۔ اے اللہ! جوعلی کو اپنا دوست بنائے ،اس کو تو بھی اپناؤشمن بنا۔ دوست بنائے ،اس کو تو بھی اپناؤشمن بنا۔

حدیث کے راوی سیدنا ابوطفیل مڑائٹؤ کہتے ہیں: میں وہاں سے چلااور جواس حدیث کے بارے میں میرے ول میں (شکوک وشبہات) تھاوہ نکال دیا۔ میں سیدنا زید بن ارقم مڑائٹؤ سے ملا، میں نے بیہ روایت ان کو بیان کی (تا کہ مزید تصدیق ہوجائے) انہوں نے کہا: کیاتم اس کا انکار کرتے ہو؟ میں نے خودرسول اللہ مڑائٹٹٹٹ سے بیحدیث ساعت کی ہے۔

#### شخقيق:

[اسناده حسن]

#### تخرتج:

مندالا مام احمه:370/4؛ السنة لا بن عاصم:1368؛ صححه ابن حبان:6931

94- أَخْبَرَنِي 'زَكَرِبًا بْنُ يَخِيَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَادٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنِي وَلِيُكُمْ» قَالُوا: صَدَقْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَرَفَعَهَا ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وَلِيِّي وَالْمُؤَدِي عَنِي، وَالِ اللهُ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ»

۹۴۔ سیدنا سعد بڑائیڈے روایت ہے کہ رسول الله سُکاٹیٹٹل نے لوگوں کو خطبہ دیا تو ارشاد فرمایا: اما بعد اے لوگوں کو خطبہ دیا تو ارشاد فرمایا: اما بعد اے لوگو! بلا شبہ میں تمہاراولی (دوست) ہوں۔لوگوں نے عرض کیا: آپ نے بچ فرمایا تو آپ سُکٹٹٹ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا بھر فرمایا: یہ میرا ولی (دوست) ہے اور میری طرف سے ذمہ داری

کونبھانے والا ہے۔اےاللہ! جواسے دوست رکھے،اس کوتُوا پنادوست بنااور جواس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔

# شحقیق و تخریج:

[اسناده حسن]

مویٰ بن یعقوب ' 'حسن الحدیث' ہے۔

95 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَوْزَاءِ قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ عَثْمَةً قَالَ: حَدَّنَنَا وَمُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ قَالَتْ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ عَلِيّ، فَخَطَبَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِي أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ، صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، وأَلَسْتُمْ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيّ فَرَفَعَهَا فَقَالَ: «مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَهَذَا وَلِيُّهُ، فَإِنَّ اللهَ يُوالِي مَنْ وَالْاهُ، وَيُعَادِي مَنْ عَادَاهُ»

90۔ سیدہ عائشہ بنت سعد بڑ شاسے روایت ہے کہ رسول اللہ سٹر قیقی آئے نے سیدناعلی بڑ شور کا ہاتھ تھا م کر لوگوں کو خطبہ ارشاد فر ما یا: اللہ کی حمد و ثنا بیان کی پھر فر ما یا: کیا تم نہیں جانے ہو کہ میں تمہارے لیے تمہاری جانوں ہے بھی زیادہ عزیز ہوں؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں یا رسول اللہ سٹر قیقی آئے ، آپ نے بچ فر ما یا تو بھی آپ سٹر تاعلی بڑ گئے کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا پھر فر ما یا: جوتم میں سے مجھے ولی (دوست) رکھتا ہے تو بیہ اس کا ولی (دوست) ہے، بلا شبہ اللہ بھی اس سے دوسی رکھتا ہے جواس سے دوسی رکھتا ہے اور یقینا اللہ تعالی اس سے دشمنی رکھتا ہے جواس سے دشمنی رکھتا ہے۔ اس سے دشمنی رکھتا ہے جواس سے دشمنی رکھتا ہے۔

# شخقیق وتخریج:

[اسناده حسن]

مویٰ بن یعقوب زمعی اورمحمه بن خالد بن عثمه دونول''حسن الحدیث' راوی ہیں۔

96- أَخْبَرَنِي زَكَرِبًا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ ابْنَةُ سَعْدٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ ابْنَةُ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَرِيقِ مَكَّةً، وَهُوَ مُوجِّهٌ إِلَيْهَا، فَلَمَّا بَلَغَ غَدِيرَ خُمِّ وَقَفَ النَّاسُ، ثُمَّ رَدَّ مَنْ مَضَى، وَلَحِقَهُ مَنْ تَخَلَّفَ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ هَلْ بَلَّعْتُ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «اللهُمَّ اشْهَدُ» ثَلَاثَ النَّاسُ هَلْ بَلَّعْتُ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَخَذَ مَرَّاتٍ يَقُولُهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ وَلِيُّكُمْ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلِيَّهُ، فَهَذَا وَلِيَّهُ، اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَلِيَّكُمْ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ»

99۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص ٹرائٹوئ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ مٹائٹوٹی کے ہمراہ مکہ مرت ہے رائٹ میں (سفر کررہے) سے ،آپ ٹرائٹوٹی مدینہ منورہ کی طرف جارہے سے ۔جب''غدیر خم' کے مقام پر پہنچ تو لوگوں کوروک دیا۔جو آ کے نکل گئے سے ان کو واپس لوٹایا اور جو پیچھے رہ گئے سے وہ آ کرمل گئے۔جب لوگ آپ مٹائٹوٹی کے اردگر دجع ہو گئے تو فرمایا: اے لوگو! کیا میں نے (اپنا پیغام) پہنچا دیا۔ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں! تو فرمایا: اے اللہ اس پرگواہ رہنا۔ اس بات کو آپ مٹائٹوٹی کے تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا: اے لوگوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا: جو تم کی اللہ اور اس کے رسول۔ تین مرتبہ انہوں نے کہا، پھر آپ مٹائٹوٹی کی نے سیدنا علی ڈائٹو کے ہاتھ کو پکڑ کر بلند کیا پھر فرمایا: جو تم میں اللہ اور اس کے دسول (دوست) ہو لی (دوست) رکھتا ہے تو بیاس کاولی (دوست) ہے۔ اے اللہ! جو اس کو دوست رکھتو اس کو اپنا دوست بنا اور جو اس سے دشمنی رکھتو تھی اس سے دشمنی رکھ۔

شحقيق

[اسنادهضعیف]

یعقوب بن جعفر بن ابی کثیر مدنی'' مجبول' راوی ہے۔

تخريج:

تاريخ دمشق لا بن عساكر: 223/42

بار\_32

التَّرْغِيبُ فِي حُبِّ عَلِيٍّ، وَذِكْرِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ أَبْغَضَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ أَبْغَضَهُ

سید ناعلی و النیز کے ساتھ محبت کی ترغیب،اس آدمی کے لئے نبی کریم مَثَّلَ اللّٰہِ اللّٰہِ کی دعائے خیر کا بیان جو سید ناعلی و النیز سے محبت کر بے اوراس کے حق میں بددعا جو سید ناعلی و النیز سے بغض رکھے

97 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: لَمْ يَكُنْ الْجَلِيلِ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، حَتَّى أَحْبَبْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ لَا أَحِبُهُ إِلَّا عَلَى بَغْضَاءِ عَلِيّ، فَبُعِثَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى خَيْلٍ، فَصَحِبْتُهُ، وَمَا أَصْحَبَهُ أَحِبُهُ إِلَّا عَلَى بَغْضَاءِ عَلِيّ، فَبُعِثَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى خَيْلٍ، فَصَحِبْتُهُ، وَمَا أَصْحَبَهُ إِلَّا عَلَى بَغْضَاءِ عَلِيّ، فَأَصَابَ سَبْيًا، فَكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ مَنْ يُخْمِسُهُ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا عَلِيًّا، وَفِي السَّبِي وَصِيفَةٌ مِنْ أَفْضَلِ السَّبِي يَبْعَثَ إِلَيْهِ مَنْ يُخْمِسُهُ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا عَلِيًّا، وَفِي السَّبِي وَصِيفَةٌ مِنْ أَفْضَلِ السَّبِي يَبْعَثَ إِلَيْهِ مَنْ يُخْمِسُهُ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا عَلِيًّا، وَفِي السَّبِي وَصِيفَةٌ مِنْ أَفْضَلِ السَّبِي فَلَا تَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ثُمَّ خَمَّسَ فَصَارَتْ فِي الْعَمْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ثُمَّ خَمَّسَ فَصَارَتْ فِي الْ عَلِيّ . فَأَتَانَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقُلْنَا: مَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ثُمَّ خَمَّسَ فَصَارَتْ فِي الْ عَلِيّ . فَأَتَانَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقُلْنَا: مَا

هَذَا؟ فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَوْا الْوَصِيفَة؟ صَارَتْ فِي الْخُمُسِ، ثُمَّ صَارَتْ فِي أَهْلِ بَيْتِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِقًا» لِمَا قَالَ عَلِيٌّ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ عَلَيْهِ لِكِتَابِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِقًا» لِمَا قَالَ عَلِيٌّ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ عَلَيْهِ لِكِتَابِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدَقًا» لِمَا قَالَ عَلِيٌّ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِقًا» لِمَا قَالَ عَلِيِّ فَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وَقَالَ: «أَتَبْغَضُ عَلِيًّا؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: «لَا تُبْغِضْهُ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُهُ وَسَلَّمَ » وَقَالَ: «أَتَبْغَضُ عَلِيًّا؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: «لَا تُبْغِضْهُ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُهُ وَسَلَّمَ » وَقَالَ: هُو اللهِ عَلَيْهِ فِسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْنُ كُنْتَ تُحِبُهُ وَسَلَّمَ » وَقَالَ: هُو النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْنُ كُنْتَ تُحِبُهُ وَسَلَّمَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبُ إِلَى مِنْ عَلِي وَصِيفَةٍ » فَمَا كَانَ أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ إِلَى مِنْ عَلِي وَصِيفَةٍ » فَمَا كَانَ أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ إِلَى مِنْ عَلِي وَصِيفَةٍ » فَمَا كَانَ أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ إِلَى مِنْ عَلِي وَسَلَّمَ أَحَبُ إِلَى مَنْ عَلِي وَاللهِ مَا فِي الْحَدِيثِ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدِيثٍ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدِيثٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدِيثٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدِيثٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدِيثٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدِيثٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَحْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُولُولُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الله

سیدنا بریدہ ڈلیننڈ سے روایت ہے کہ میں سید ناعلی ڈلیننڈ سے سب سے زیادہ بغض رکھتا تھا، یہاں تک که میں ایک قریثی شخص سے صرف اسی وجہ ہے محبت کرتا تھا کہوہ سیدناعلی ڈائٹڈ سے بغض رکھتا تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم مُنْ تَنْ اِی شُخْص کوایک شکر کاامیر مقرر کیا، میں بھی اس کے ساتھ تھا، میری اس کے ساتھەر فاقت صرف اسى بنا يرتقى كەو ە سيد ناعلى «لائتۇسىے بغض ركھتا تھا بس[ ہمىيں اس جنگ ميں فتح نصيب ہوئی تو] وہاں پچھ قیدی ملے تو ہم نے رسول اللہ مُنْ ﷺ کو پیغام بھیجا کہ کوئی ایسا شخص بھیج دیں جوہم میں مال غنیمت تقسیم کرے۔ نبی کریم مُثَالِثِیمَا نے سیدناعلی بڑائیّا کو بھیجا، قیدیوں میں ایک کنیزتھی جو کہ تمام قید یوں سے بہترتھی ،انہوں نے تقسیم شروع کی تو وہ کنیز اہل بیت کے ٹمس میں آ گئی پھرٹمس حصوں کی تقسیم کی تو وہ سیدناعلی مٹائنٹا کی آل کے حصے میں آئی۔ جب سیدناعلی مٹائنٹا تشریف لائے اس وقت ان کے سرسے یانی کے قطرے گررہے تھے،ہم نے کہا: یہ کیاہے؟ فرمانے لگے: کیاتم کومعلوم نہیں کہ وہ کنیزخمس میں آ گئ تھی پھرنبی کریم مُنْ ﷺ کے اہل میت اور بعد میں آل علی کے جصے میں آئی ، البتہ اس[میرے ساتھی ]نے نبی کریم مُن اللہ اللہ کوایک خط لکھااورا پنے خط کی تصدیق کے لئے مجھے نبی کریم مُن اللہ اللہ کی خدمت میں بھیجا۔ان باتوں کی تقیدیق کی غرض سے جوسید ناعلی بڑائٹیڈنے کہیں تھیں ، جب قاصد نے خط پڑھ کرسنا نا شروع کیا تو میں عرض کرتا: یہ سچ کہہ رہا ہے، آ گے پڑھتا، تو میں کہتا: میں بھی اپنے ساتھی کی تصدیق کرتا نصالَصِ على طِلْمَوْنَ على اللهِ على الهِ على اللهِ على المِنْ اللهِ على اللهِ على اللهِ على المُعلَّ على اللهِ على المُعلَّ على المُعْ اللهِ على المُعْ اللهِ على المُعْ اللهِ على المُعْ

ہوں تو رسول اللہ مُنْ اللہ عَلَیْ اللہ اللہ عَلیْ اللہ اللہ عَلیْ اللہ اللہ عَلیْ اللہ عَلی اللہ عَلیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلی اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ

سیدناعبداللہ بن بریدہ بی فی فرماتے ہیں: اللہ کی قسم! اس حدیث میں میرے والد اور نبی کریم من فی فی فی کے درمیان میرے علاوہ اور کوئی واسط نبیس ہے۔[یعنی اس حدیث کومیرے باپ نے نبی کریم من فی فی فی سے اور ان سے میں نے سن ہے]

#### شخقيق:

[اسناده حسن]

# تخريج:

مند الامام احمد: 5 / 0 5 3؛ شرح مشكل الآثار للطحاوى: 4 / 0 6 1؛ واخرجه ابخارى:4350؛ مختصراً

98. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْتٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فِي الرَّحْبَةِ: أَنْشُدُ بِاللهِ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَهَذَا وَلِيُّهُ، اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ» . قَالَ: فَقَالَ سَعِيدٌ: «قَامَ إِلَى جَنْبِي سِتَّةٌ» وَقَالَ زَبْدُ بْنُ يُثَيْعٍ: «قَامَ عِنْدِي سِتَّةٌ» وَقَالَ زَبْدُ بْنُ يُثَيْعٍ: «قَامَ عِنْدِي سِتَّةٌ» . وَقَالَ عَمْرٌو ذُو مَرِ: «أَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ، وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ» وَسَاقَ

خصائص على والتنز

الْحَدِيثَ. رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ عَمْرِو ذِي مَرِّ «أَحِبَّ» ٩٨ - سعيد بن وبهب بُرِيني سے روايت ہے كہ سيدناعلى بُلِيَّوْايك وسيع ميدان ميں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا: میں اللّٰد کی قسم دے کر بوچھتا ہوں كہ س نے سنا كه رسول الله سُوَّيَوَا غَد يرخم كے دن فرمار ہے تھے: بلا شبه الله تعالى تمام مومنین كاولى [ دوست ] ہے، جس شخص كاميں دوست ہوں توبي [ على ] بھى اس كا دوست ہے، اے الله إعلى كے دوست كوتو بھى اپنادوست بنااور على ك دُمن كواپناد ثمن بنااوراس كى مدوفر ما جواس كامعاون ہے۔

سعید بن وهب بین نین بیان کرتے ہیں: میرے پاس سے جھے صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور زید بن یثیع مینید کہتے ہیں: میرے پاس سے چھ حفرات کھڑے ہوئے اور عمروذ ومر نے یہ الفاظ زیادہ بیان کیے: اے اللہ! اس شخص سے محبت رکھ جواس [علی] سے محبت رکھے اور اس شخص سے بغض رکھ جواس [علی] سے بغض رکھے۔ [علی] سے بغض رکھے۔

امام نسائی مُشِینة فرماتے ہیں:اسرائیل نے اس روایت کوعن ابی اسحاق شیبانی عن عمروذی مرکی سندسے[احب]کےالفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔

# تحقيق وتخريج:

[اسناده ضعیف]

اعمش'' مدلس'' اورا بواسحاق راوی'' مدس'' اور' مختلط'' ہے۔

99- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: "شَهِدْتُ عَلِيًّا بِالرَّحْبَةِ يَنْشُدُ قَالَ: "شَهِدْتُ عَلِيًّا بِالرَّحْبَةِ يَنْشُدُ قَالَ: "شَهِدْتُ عَلِيًّا بِالرَّحْبَةِ يَنْشُدُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ مَا قَالَ: فَقَامَ أَنَاسٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَإِنَّ عَلِيًّا مَوْلَاهُ، اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَأَجِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ، وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ

99۔ عمرو فروم میں میں موجود تھا،
وہ صحابہ کرام کو قسم دے کر کہدر ہے تھے: کس نے رسول اللہ مل چھی کے ساتھ ایک وسیع میدان میں موجود تھا،
وہ صحابہ کرام کو قسم دے کر کہدر ہے تھے: کس نے رسول اللہ مل چھی سے سنا ہے کہ جو آپ ملی چھی نام میر کے دن فرمار ہے تھے؟ تو صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور انہوں نے گوابی دی کہ انہوں نے رسول اللہ ملی چھی نی نی کہ انہوں نے رسول اللہ ملی چھی نی نی نی کہ انہوں نے ساتھ نی کہ اللہ اللہ علی کے دوست ہے۔اے اللہ! علی کے دوست کو تو ہمی اپنادوست بنااور علی کے دشمن کو اپنا دھمن بنا، اس شخص سے محبت رکھ جو اس [ علی ] سے محبت رکھ جو اس [ علی ] سے محبت رکھ جو اس کے ساتھ لغض رکھے اور اس کی مدفر ما جو اس کا معاون ہے۔

# شحقيق وتخريج:

[اسنادەضعیف]

ابواسحاق' مرکس' ہے، ساع کی تصریح نہیں کی ۔ عمروذ ومر ہمدانی' ' ثقه' ہیں۔

باب33

# الْفَرَقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُنَافِقِ

#### مومن اورمنافق کے درمیان فرق کا بیان

100- أخبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيّ بنِ وَالِيتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ لَعَهْدُ النَّيِ الْأَمْقِي حَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ: «لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَبْغَضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ» النَّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ: «لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَبْغَضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ» النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْ وَسَلَّمَ إِلَيْ وَسَلَّمَ إِلَى وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ مُنَافِقٌ» النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهِ مُنَافِقٌ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهِ اللهُ الل

# شحقيق وتخريج:

صحیح مسلم:78

101 - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَغْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: عَهِدَ إِلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَبْغَضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ»

ا ۱۰ ۔ سید ناعلی ڈائٹڈ سے روایت ہے کہ نبی کریم مناتیقائل نے مجھے وصیت فر مائی ہے کہ مجھے سے محبت نہیں کرے گا مگرمومن اور مجھے سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق ۔ 

#### شخقيق:

[اسناده صحيح]

#### تخرتج:

مند الامام احمد: 128,95/1؛ مند الحميدى: 58؛ سنن التر مذى: 3736 وقال''حسن صحح''؛ سنن ابن ماجة: 114

102 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ الْأَعْمَشُ، عَنْ عَدِيّ، عَنْ زِرِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: «إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيَ الْأُمِّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ إِنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ. وَلَا يَبْغَضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ»

۱۰۲۔ سیدناعلی جلتو سے روایت ہے کہ نبی کریم طلق اللہ است فرمانی ہے کہ تم سے محبت نہیں کرے گا مگر موانی ہے کہ تم سے محبت نہیں کرے گا مگر موافق۔

#### شخفيق:

[اسناده صحيح]

## : 3

مندالامام احمد: 128,95/1؛ مندالحميدي: 58

إب34

# ذِكْرُ الْمَثَلِ الَّذِي ضَرَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَكُرُ الْمُثَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

# نبي كريم مَنَا لِنْهِ إِنْهِ كَاسِيدِ ناعلى بن ابي طالب رَفْيَعَنْهُ

# کے لیے مثال ذکر کرنے کا بیان

103- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الْمُلِكِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةً، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةً بْنِ نَاجِدٍ، عَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيُّ «فِيكَ مَثَلٌ مِنْ عِيسَى، أَبْغَضَتْهُ يَهُودٌ حَتَّى بَهَتُوا أُمَّهُ، وَأَحَبَّتُهُ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيُّ «فِيكَ مَثَلٌ مِنْ عِيسَى، أَبْغَضَتْهُ يَهُودٌ حَتَّى بَهَتُوا أُمَّهُ، وَأَحَبَّتُهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنْزَلُوهُ بِالْمُنْزِلِ الَّذِي لَيْسَ بِهِ»

۱۰۱۰ سیدناعلی ڈائٹوئے سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنْ اَنْتِیْلَم نے مجھ سے فرمایا تھا: اے علی تیری مثال عیسیٰ بن مریم کی سی ہے کہ یہودیوں نے ان سے بغض رکھا یہاں تک کہ ان کی ماں پر بہتان لگادیا اور نصاریٰ نے ان سے محبت کی اور ان کواس مقام تک پہنچادیا جوان کانہیں تھا۔

#### شخقيق:

[اسنادہ ضعیف] تھم بن عبدالملک قرشی ضعیف ہے۔[تقریب التہذیب لابن حجر:1451] خصائص على دانتن

#### تخرتج:

السنة لا بن ا في عاصم: 1004؛ زوا كدمسند الا مام احمد: 160/1؛ المستد رك للحاسم: 123/3 وقال 'وضحيح الا سناد' وتعقبه الذہبی

#### تنبير:

سيدناعلى ﴿ اللَّهٰ فَرْمَاتِ بِينِ:

لَيُحِبُّنِي قَوْمٌ حَتَى يَدْخُلُوا النَّارَ فِيَّ، وَلَيُبْغِضُنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّارَ فِي بُغْضِي

''ایک قوم میری محبت میں غلوکی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگی، دوسری قوم میرے ساتھ بغض کے سبب آگ میں داخل ہوگی۔''

(السنة لا بن الى عاصم: 983، وسند فالتحيح)

باب35

ذِكْرُ مَنْزِلَةِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقُرْبِهِ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُنُوقِهِ بِهِ، وَحُبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ

# سیدناعلی بن ابی طالب طلان کو کی مقام اور نبی کریم مَثَلَیْ اِیْ کَر ابت داری جو که انتهائی قریبی تقی اوررسول الله مَثَلِیْ اِیْمَ کی ان سے محبت کا بیان

104- أخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَيِ السُخاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلُ رَجُلٌ ابْنَ عُمْرَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: «كَانَ مِنَ الَّذِينَ إِسْخَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا فَقَتَلُوهُ» وَسَأَلَهُ عَنْ تَوَلُّوا يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، فَتَابَ اللهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا فَقَتَلُوهُ» وَسَأَلَهُ عَنْ عَلِي فَقَالَ: «لَا تَسَلَ عَنْهُ، إِلَّا قُرْبَ مَنْزِلَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» عَلِي قَقَالُ: «لَا تَسَلَ عَنْهُ، إلله قُربَ مَنْزِلَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» الله عَلَي قَقَالُ: «لَا تَسَلَ عَنْهُ، إلَّا قُربَ مَنْزِلَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» الله عَلَي قَلْمُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِلْكُ وَلِي عَلَيْهِ وَالْعَلَى فَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى فَاللهُ عَلَيْهِ إِللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْلِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَ

#### شحقيق:

[اسنادہ ضعیف] ابواسحاق سبیعی راوی''مختلط'' ہے۔

#### تخريج:

فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل:1012

105- أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَرَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانَ؟ قَالَ: «أَمًا عَلِيٌّ فَهَذَا بَيْتُهُ مِنْ حُبِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَلَا أُحَدِثُكَ عَنْهُ بِغَيْرِه، وَأَمًا عُثْمَانُ، فَإِنَّهُ أَذْنَبَ يَوْمَ أُحُدٍ ذَنْبًا عَثْلَمُا، فَعَفَا اللهُ عَنْهُ، وَأَذْنَبَ فِيكُمْ صَغِيرًا، فَقَتَلْتُمُوهُ»

100۔ علاء بن عرار سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر طاق سے سیدنا علی اور سیدنا علی اور سیدنا علی اور سیدنا علی خات کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے فرمایا: رہے سیدنا علی خات تو یہ گھررسول اللہ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالِيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّه

# شخقیق وتخریج:

[اسنادهضعیف]

ابواسحاق اسبعی راوی''مدلس''اور' مختلط''ہے۔

106 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ

أَبِي إِسْحَاقَ. عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَرَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ عَلِيّ، وَعُثْمَانَ فَقَالَ: «أَمَّا عَلِيٍّ فَلَا تَسَلُنِي عَنْهُ، وَانْظُرْ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ بَيْتٌ غَيْرَ بَيْتِهِ، وَأَمَّا عُثْمَانُ فَإِنَّهُ أَذْنَبَ ذَنْبًا عَظِيمًا تَوَلَّى يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، فَعَفَا اللهُ عَنْهُ، وَغَفَرَلَهُ، وَأَذْنَبَ فِيكُمْ ذَنْبًا دُونَ فَقَتَلْتُمُوهُ»

۱۰۱ علاء بن عرار سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر انتظام سعید نبوی میں تشریف فر ما ہتھ ۔ میں نے ان سے سیدنا علی والنی اور سیدنا عثمان والنی کی بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر ما یا: رہے سیدنا علی والنی تو مجھ سے ان کے بارے میں سوال مت کر تو نبی کریم سی ان کے مقام کود کیھ کہ والنی تو مجھ سے ان کے بارے میں سوال مت کر تو نبی کریم سی ان کے مقام کود کیھ کہ ان کے گھر کے علاوہ مسجد میں کسی کا گھر نہیں تھا اور رہے سیدنا عثمان والنی تو ان سے اس دن بہت بڑی کے مول ہوئی جس دن دوگروہوں کا مقابلہ (جنگ اُحد) ہواتو وہ بیچھے پھر گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو اس پر معاف فر ما یا اور ان کی بخشش فر مادی ۔ مگر جب تمہارے در میان ان سے چھوٹی سی بھول ہوئی تو تم نے ان کو شہید کردیا ۔

# شخقیق و تخریج:

[اسناده ضعیف]

ابواسحاق راوی ' مدلس' ہے۔

107- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ عَلِيٍّ فَقَالَ: «لَا تَسَلُ عَنْ عَلِيٍّ، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى بَيْتِهِ مِنْ بُيُوتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَلِيٍّ، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى بَيْتِهِ مِنْ بُيُوتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «أَبْغَضَكُ اللهُ»

ے ۱۰ ۔ سعد بن عبیدہ میسلیا سے روایت ہے کہ ایک آ دمی سیدنا عبداللہ بن عمر رفاظ کے پاس آیا اور اس نے ان سے سیدناعلی والنظ کے بارے نے ان سے سیدناعلی والنظ کے بارے

میں سوال مت کر ۔ تُو نبی کریم مُنَّالِیَّتِهِم کے گھروں میں سے ان کے گھر [ کی قدومنزلت ] کودیکھو۔اس آ دمی نے کہا: میں توان سے بغض رکھتا ہوں۔سیرنا عبداللہ بن عمر مُنْ ﷺ نے فر مایا: اللہ تجھے سے بغض رکھتا ہے۔

#### تحقيق:

[اسنادهضعیف]

اس میں عطاء بن السائب''مختلط''ہے۔

108 - أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خُسَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمْنِ قُثْمَ بْنَ الْعَبَّاسِ مِنْ أَيْنَ وَدِثَ عَلِيٌّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: " إِنَّهُ كَانَ أَوَلَنَا بِهِ لُحُوقًا، وَأَشَدَّنَا لَهُ لُزُومًا، خَالَفَهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةً فَقَالَ: عَنْ خَالِدِ بْنِ قُثَمَ

# شخفين وتخريج:

[اسنادهضعیف]

ابواسحاق راوی''مختلط'' ہے۔اس میں اور بھی علت ضعف ہے۔متدرک حاکم (125/3) میں زہیر کی متابعت شریک بن عبداللہ قاضی' مدلس' نے کی ہے۔ای طرح قیس بن رہیج اور عمر و بن ثابت دونوں ضعیف ہیں۔ العلل ومعرفة الرجال لاحمد (147/1) میں سفیان اور ابو اسحاق اسپیعی دونوں ''مدلس' ہیں۔بہر حال روایت ضعیف ہے۔

109 - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ قُثَمَ إِنَّهُ قِيلَ لَهُ: مَا لِعَلِيٍّ وَرِثَ رَسُولَ أَبِي أَنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ قُثَمَ إِنَّهُ قِيلَ لَهُ: مَا لِعَلِيٍّ وَرِثَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ جَدِّكَ وَهُوَ عَمُّهُ؟ قَالَ: «إِنَّ عَلِيًّا كَانَ أَوَّلْنَا بِهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ جَدِّكَ وَهُو عَمُّهُ؟ قَالَ: «إِنَّ عَلِيًّا كَانَ أَوَّلْنَا بِهِ

خصائص على والتنز

لُحُوقًا، وَأَشَدَّنَا بِهِ لُصُوقًا»

9-۱- خالد بن قتم مُرَسَةَ سے روایت ہے کہ ان سے بوچھا گیا: آپ کے دادا (سیرنا عباس ﴿نَهُونَ ) کوچھوڑ کرسیدنا علی ﴿نَهُونَ کَوَ کِیول رسول اللّٰه مَنْ شِیْسَةِ کا وارث بنایا گیا حالانکہ وہ نبی کریم مَن شِیْسَةِ کے چپا تھے؟۔ انہوں نے کہا: بلا شبہ سیدنا علی ﴿نَهُونَ بَم سب سے پہلے رسول اللّٰه مَنْ شِیْسَةِ مِنْ سے مِلْنے والے تھے اور بم میں سب سے بر ھر کر آپ مَنْ شِیْسَةِ کَا مَا تھونجھانے والے تھے۔

# شخقیق وتخریج:

[اسناده ضعیف]

ہلال بن علاء رقی راوی ضعیف ہے اورا بواسحاق راوی'' مدلس''اور' مختلط'' ہے۔

110- أخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: اسْتَأْذَنَ يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةً عَالِيًا، وَهِيَ تَقُولُ: «وَاللهِ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عَلِيًّا أَحَبُّ إِلَيْكِ مِنْ أَبِي، فَأَهْوَى إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ لِيَلْطِمَهَا» «وَقَالَ: يَا ابْنَةَ فُلَائَةً «أَرَاكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغْضِبًا» فَقَالَ رَسُولُ وَصَلَّمَ فَأَمْسَكَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغْضِبًا» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغْضِبًا» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ «كَيْفَ رَأَيْتِنِي أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ؟» ثُمَّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ «كَيْفَ رَأَيْتِنِي أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ؟» ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ وَسَلَّمَ وَمَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَدْخَلْتُمَانِي فِي الْحَرْبِ» فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ فَعَلْنَا»

• اا۔ سیدنانعمان بن بشیر ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بمرصدیق بڑائؤ نے نبی کریم مُناٹیٹیٹی سے اندر آنے کی اجازت طلب کی ،توسیدہ عاکشہ صدیقہ فرائٹ کو بلندآ واز میں بولتے ہوئے سنا۔ وہ کہہر ہی تھیں اللّٰد کی اجازت طلب کی ،توسیدہ عاکشہ صدیقہ فرائٹو کے ساتھ اللّٰد کی قسم! (اے اللّٰد کے رسول مُناٹیٹیٹِ کی میں نے جان لیا ہے کہ آپ مُناثیثِ علی المرتضیٰ فرائٹو کے ساتھ

خصائص على جاتنؤ

میرے باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی دوران سیدنا ابو بکرصدیق بھاتھ سیدہ عائشہ صدیقہ بھاتھ کے طرف بڑھے اوران کو طمانچہ مارنا چاہا اور کہا: اے فلانہ کی بیٹی! کیا میں نے تیری آ واز کورسول اللہ سکھی تھاتھ کی آ واز سے بلند ہوتے ہوئے سنا ہے۔ نبی کریم مکھی تھاتھ نے سیدنا ابو بکر بڑھی کو روک دیا تو سیدنا ابو بکر میں بھاتھ کی آ واز سے بلند ہوتے ہوئے سنا ہے۔ نبی کریم مکھی تھاتھ کی مالت میں وہاں سے چلے گئے تو حضور نبی کریم مکلی تھاتھ کی مالت میں وہاں سے چلے گئے تو حضور نبی کریم مکلی تھاتھ کی مالت میں وہاں سے چلے گئے تو حضور نبی کریم مکلی تھاتھ کی مال وقت آ پ مکھی تھا اور سیدہ عاکشہ صدیقہ بھاتھ کی تھاتھ کی مالے وقت آ پ مکھی تھا ابو بکرصدیق کی تھاتھ کی تھاتھ کی اس وقت آ پ مکھی تھا ابو بکرصدیق کی تھاتھ کی تھاتھ کی سے بھی ایک کے اجازت دی تو اندر تشریف لائے اسیدنا ابو بکرصدیق کی تھاتھ کی سے اللہ مکاتھ تھاتھ کی تھاتھ کی سے بھی تھاتھ کی تھاتھ کی سے بھی تھی ہی تھاتھ کی سے بھی تھاتھ کی تھاتھ کی سے بھی تھاتھ کی تھاتھ کی سے بھی تھاتھ کی سے بھی تھاتھ کی سے بھی تھاتھ کی سے بھی تھی تھاتھ کی سے بھی تھاتھ کی سے بھی تھاتھ کی تھاتھ کی تھاتھ کے ایسا ہی کرلیا''

#### تحقيق:

[اسنادەضعیف]

اس سند میں ابواسحاق سبعی مدلس کا واسطہ گر گیا ہے، جو کہ سنن ابوداؤد [4999] میں موجود ہے، یہ بلا شک وشبہ المزید فی متصل الاسانید ہے، یونس بن ابی اسحاق نے عیز اربن حریث سے ساع کی تصریح نہیں کی، لہذا سند ضعیف ہے۔

#### تخريج:

مندالا مام احمه:275/4؛ فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل:39؛ مندالبز ار:3225؛ شرح مشكل الآثارللطحاوى: 5309

سیدناعمرو بن العاص مِثَاثِینَ ہے روایت ہے:

اسْتَعْمَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْك؟

خصائص على دانتين )

قَالَ: عَائِشَةُ قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ:أَبُوهَا قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثم عُمَرُ فَعَدَّ رِجَالًا "

''نی کریم مَنْ الْقِوْلَمُ نے جھے غزوہ ذاتِ سلاسل کے لئے امیر مقرر کیا تو میں آپ مَنْ الله الله مَنْ الله مَنْ الله الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ

[ صحح ابخارى:3662 صحح مسلم:2384 فضائل الصحابة للنسائى:16 ] بالفرض اگراس حديث كوضح بحى مان ليا جائے توشارح صحح بخارى حافظ ابن جمر مُيَسَيَّ حديث نعمان بن بشيراورحديث عمروبن عاص والى دونوں احاديث ميں جمع وضيق ان الفاظ ميں فرماتے ہيں:

وَيُمْكِن الْجَمْع بِاخْتِلَافِ جِهَة الْمُحَبَّة : فَيَكُون فِي حَق أَبِي بَكْرِ عَلَى

عُمُومه بِخِلَافِ عَلِيّ

'' محبت کے مختلف مراتب ہونے کی وجہ سے ان دونوں میں جمع وظیق کی صورت ممکن ہے۔ عمومی طور پر سیدنا علی ڈاٹئؤ کے مقابلہ میں سیدنا ابو بکر صدیق ڈاٹئؤ سے نبی کریم مُناٹِنٹِ کے مُحبت سب سے زیادہ تھی۔''

[فتح البارى شرح صحيح البخارى: 127/7]

111- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جُمَيْمٍ وَهُوَ ابْنُ عُمَيْمٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي عَلَى عَائِشَةَ، وَأَنَا غُلَامٌ فَذَكَرْتُ لَهَا عَلِيًّا فَقَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ امْرَأَتِهِ»

خصائص على لاتين ا

ااا۔ جمیع بن عمیر سے روایت ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ بڑھیا کے پاس آیا میں اس وقت (جیھوٹا) لڑکا تھا۔ میں نے ان سے سیدنا ملی بڑٹٹو کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے فرمایا: میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی آ دمی ان سے بڑھ کر رسول اللہ کومجوب ہواور کوئی عورت ان کی زوجہ محتر مہ (سیدہ فاظمہ بڑتھا) سے بڑھ کررسول اللہ من ٹھی تینے کومجوب ہو۔

#### تحقيق:

[ اسنادہ ضعیف ومنگر ] جمیع بن عمیر جمہورمحد ثین کے نز دیک ضعیف ہے۔

#### تخ تاج:

سنن الترمذى: 4 7 8 3 وقال:''حسن غريب''،المستد رك للحائم: 154/3 وقال:''صحيح الاسناد'' حافظ ذہبی ان كا تعا قب كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

"جميع متهم ولم تقل عائشة هذا اصلاً."

''جميع بن عمير متهم بالكذب راوى ب، سيده عائشه في ثناسيه ايسي كوئي بات كهنا ثابت نهيس ''

112 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ ثِقَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءَ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ جَمِيعِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أُمِي عَلَى عَائِشَةَ، فَسَمِعْتُهَا تَسْأَلُهَا مِنْ وَرَاءِ جَمِيعِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أُمِي عَلَى عَائِشَةَ، فَسَمِعْتُهَا تَسْأَلُهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ عَنْ عَلِي فَقَالَتْ: «تَسْأَلِينِي عَنْ رَجُلٍ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ أَحَبً إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ، وَلَا أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ امْرَأْتِهِ»

۱۱۲۔ جمیع بن عمیر سے روایت ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ام المونین سیدہ عائشہ ہو تھا کے پاس آیا میں نے اپنی والدہ کو پردے کے پیچھے سیدنا علی بڑا تھو کے بارے میں سیدہ عائشہ ہو تھا سے سوال کرتے ہوئے ساتو انہوں نے فر مایا: تم اس آ دمی کے بارے میں سوال کر رہی ہو کہ میں نہیں جانتی کہ ان سے بڑھ خصائص على فالبني ﴾

کوئی رسول اللّه منافیقیل کومحبوب ہواورکوئی عورت ان کی زوجہمحتر مہ( سیدہ فاطمہ ٹریٹن) ہے بڑھ کر رسول اللّه منافیقیل کومحبوب ہو۔

## تحقیق وتخریج:

[ اسناد ه ضعیف ومنگر ]

جمیع بن عمیر (متہم ہالکذب' راوی ہے۔

113- أَخْبَرَنِي زَكَرِبًا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ. عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بْرَنْدَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي. عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بْرَنْدَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بْرَنْدَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النِسَاءِ؟ فَاطِمَةُ، فَقَالَ: «كَانَ أَحَبَ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النِسَاءِ فَاطِمَةُ، فَقَالَ: «كَانَ أَحَبَ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النِسَاءِ فَاطِمَةُ، وَمِنَ الرِّجَالِ عَلِيٍّ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَطَاءٍ لَيْسَ بِالْقَوِيّ فِي الْحَدِيثِ

ساا۔ سیدنا عبداللہ بن ہریدہ وی سے روایت ہے کہ میرے باپ کے پاس ایک آ دمی آیا۔ان سے سوال کیا:عورتوں میں سوال کیا:عورتوں میں سوال کیا:عورتوں میں سب سے بڑھ کررسول اللہ من تیا ہے کہ وی میں میں میں سیدنا علی وی تیا ہے۔ سب سے بڑھ کررسول اللہ من تیا ہے کہ کوسیدہ فاطمہ وی میں محبوب تھیں اور مردوں میں سیدنا علی وی تیا ہے۔

امام نسائی میسیغرماتے ہیں:اس حدیث میں ایک راوی عبداللہ بن عطاء حدیث میں قوئ نہیں ہے۔

## تحقيق:

[اسنادەضعیف]

عبدالله بنعطاءطائفی'' مدلس'' راوی ہے،ساع کی تصریح میں نہیں مل سکی \_

## تخرتج:

سنن الترمذى: 868 دوقال: ''حسن غريب''؛ المستدرك للحائم: 155/3 وقال:''صيح الاسناد'' وواقفه الذهبي

# ذِكْرُ مَنْزِلَةِ عَلِيٍّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَمَسْأَلَتِهِ وَسُكُوتِهِ

# نبی کریم مَثَلِقَیْقِیَّا کی خدمت میں حاضری،مسائل پو چھنے اور آپ مَثَالِقَیْقِیَّا مِکْ مِی سِی مِیْمِر نے کے اوقات میں سیدناعلی ڈالٹیُؤ کا مقام

114- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَجِيٍّ، سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: «كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَى نَبِي اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَ يُصَلِّي سَبِّحَ، فَدَخَلْتُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي أَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي أَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ» فَدَخَلْتُ»

۱۱۴ عبدالله بن نجی میشنی سے روایت ہے کہ میں نے سید ناعلی دلانی سا، وہ فر مار ہے تھے: میں نبی کریم مثل تیں آئے کہ میں اللہ '' کریم مثل تیں آئے کہ میں حاضر ہوا کرتا۔ اگر آپ مثل تیں آئے میں آپ مثل تیں آپ مثل تیں آپ مثل تیں آپ مثل تیں کہد دیتے ، میں آپ مثل تیں ماضر ہوجا تا۔

## تحقیق وتخریج:

[اسناده حسن]

115 أَخْبَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَعْقَاعِ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَعْقَاعِ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَجِيٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: «كَانَتْ لِي عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَجِيٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: «كَانَتْ لِي سَاعَةٌ مِنَ السَّحَرِ أَدْخُلُ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ مَنَ السَّحَرِ أَدْخُلُ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ مَنْ الْمُ يَكُنْ فِي صَلَاتِهِ أَذِنَ لِي»

## تحقيق:

[اسناده حسن]

## تخرتج:

مندالا مام احمر: 77/1؛ وصححه ابن خزيمة [904]

## ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى الْمُغِيرَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

## اس روایت کو بیان کرنے میں مغیرہ کا (لفظی )اختلاف

116 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَجِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «كَانَتْ لِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةٌ مِنَ السَّحَرِ آتِيهِ فِيهَا، إِذَا أَتَيْتُهُ اسْتَأْذَنْتُ، وَإِنْ وَجَدْتُهُ فَارِغًا أَذِنَ لِي»

111 سیدناعلی و شون سے روایت ہے کہ میرے لئے رسول اللہ منگر شیا آج کی خدمتِ اقدی میں حاضر مونے کے لیے سحری کے وقت ایک ساعت مقررتھی۔ اس گھڑی میں میں نی کریم من شی آج کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا کرتا، جب آ کر اجازت طلب کرتا۔ اگر آپ من شی آج نماز پڑھ رہے ہوتے تو ''سجان اللہ'' کہہ دیتے ، میں آپ من شی آپ من شی آج کی خدمت میں حاضر ہوجاتا اگر آپ من شی آب من شی آج کی خدمت میں حاضر ہوجاتا اگر آپ من شی آب من شی آج کی خدمت میں حاضر ہوجاتا۔]

## شخقین و تخریج:

[اسناده حسن]

117 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ،

عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، عَنِ ابْنِ نَجِيٍّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «كَانَ لِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلانِ مَدْخَلا بِاللَّيْلِ تَنَحْنَحَ لِي» وَسَلَّمَ مَدْخَلانِ مَدْخَلا بِاللَّيْلِ تَنَحْنَحَ لِي» (خَالَفَهُ شُرَحْبِيلُ بْنُ مُدْرِكٍ فِي إِسْنَادِهِ وَوَافَقَهُ عَلَى قَوْلِهِ «تَنَحْنَحَ»

211۔ سیدناعلی ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ میرے لئے نبی کریم مُلٹِیوَ یَلِ کی خدمتِ اقدی میں حاضر ہونے کے لیے دووقت مقرر تھے۔ایک رات کا دوسرادن کا۔جب میں رات کوآپ مُلٹِیوَیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوتا توآپ مُلٹِیوَیْنِ میرے لیے کھنگارتے۔

امام نسائی میشید فرماتے ہیں: شرحبیل بن مدرک نے اس سند میں مخالفت کی ہے، البتہ اس نے لفظ'' تخخ'' ( کھنکار نا) میں موافقت کی ہے۔

## شحقيق وتخريج:

[اسناده حسن]

118- أخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِبًا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَجِيَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ شُرَحْبِيلُ يَعْنِي ابْنَ مُدْرِكِ الْجُعْفِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَجِيَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ صَاحِبَ مَطْهَرَةِ عَلِيّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: كَانَتْ لِي مَنْزِلَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ صَاحِبَ مَطْهَرَةِ عَلِيّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: كَانَتْ لِي مَنْزِلَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدِ مِنَ الْخَلَانِقِ، فَكُنْتُ أَتِيهِ كُلُّ سَحَرٍ فَأَقُولُ لَهُ: «السَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدِ مِنَ الْخَلَانِقِ، فَكُنْتُ أَتِيهِ كُلُّ سَحَرٍ فَأَقُولُ لَهُ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيًّ اللهِ، فَإِنْ تَنْحُنَحَ انْصَرَفْتُ إِلَى أَهْلِي، وَإِلَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ» (السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيًّ اللهِ، فَإِنْ تَنْحُنَحَ انْصَرَفْتُ إِلَى أَهْلِي، وَإِلَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِرى بُرِينَةٍ اللهِ بَعْ رَوْبِي بَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكَ يَا نَبِيً اللهِ وَاللهُ بَعْرَى بُرِيتَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكَ يَا نَبِي اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكَ يَا نَبِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْتُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ لَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْتَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَل

کوطہارت (وضو وغیرہ) کروانے والے تھے۔وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی وہ نے فرمایا:رسول اللہ من تیہ آئے کے خردہ کے وقت رسول اللہ من تیہ آئے کے خردہ میں روزانہ محری کے وقت رسول اللہ من تیہ آئے کی خدمت میں حاضر ہوتا اور عرض کرتا:السلام علیک یا نبی اللہ (اے اللہ کے نبی من تیہ آئے کی خدمت میں حاضر ہوتا اور عرض کرتا:السلام علیک یا نبی اللہ (اے اللہ کے نبی من تا تیہ آئے پرسلام ہو) اگر آپ من تیہ آئے کہ کے تو میں واپس گھرلوٹ جاتا اگرایسانہ کرتے تو میں اندر چلا جاتا۔

#### تتحقيق:

[اسناده حسن]

#### تخرتج:

مندالا مام احمه: 85/1؛ وصححه ابن خزيمة [902]

119- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو الْمُسَاوِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ الْجَمَلِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: «كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي، وَإِذَا سَكَتَ ابْتَدَأَنِي»

119۔ سیدناعلی الرتضیٰ والٹی السی المرتضیٰ والٹی سے کہ جب میں رسول اللہ مَنْ الْتُوالِمَ ہے کی چیز کا سوال کرتا، توآپ مَنْ الْتُوالِمُ عطافر ماتے، جب میں خاموش ہوتا، توآپ مَنْ الْتُوالِمُ خودہی (عطافر مانے کے لیے) ابتدافر ماتے۔

#### شخقيق:

[اسناد ەضعیف والحدیث صحیح]

عبدالله بنعمرو بن ہند کاسید ناعلی ڈائٹؤ سے ساع ثابت نہیں ہے۔

## تخريج:

مصنف ابن ابی هیمیة : 59/12؛ سنن التر مذی: 3722وقال حسن غریب؛ المستد رک للحا کم :125/3؛ وصحح علی شرط الشیخین واُقر والذہبی

120- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَلْمِ بُنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ أَعْطِيتُ، وَإِذَا سَكَتِ ابْتَدَيْتُ»

• ۱۲ - سیدناعلی المرتضیٰ والنیون سے روایت ہے کہ جب میں رسول الله مَنْ اَنْتُوالِمُ سے کسی چیز کا سوال کرتا، تو آپ مَنْ اِنْتُوالِمُ عطافر ماتے اور جب میں خاموش ہوتا تو مجھے (بغیرسوال کیے ) عطا کیا جاتا۔

#### تحقيق:

[اسنادهضعیف]

بیروایت بھی انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے کیونکہ ابو سختری کا سیدناعلی مُلْاثَفُتْ سے ساع ثابت نہیں ہے اور اعمش مدلس ہیں ،ساع کی تصریح ثابت نہیں۔

#### تخريج:

مصنف ابن ابي شيبة :58/12؛ كتاب المعرفة والتاريخ للفسوى:540/2؛ حلية الاولياء لا بي نعيم الاصبها ني: 68/1

121 أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَبْجٍ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو حَرْبٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، وَرَجُلٌ آخُرُ، عَنْ زَاذَانِ قَالَا: قَالَ عَلِيٌّ: «كُنْتُ وَاللهِ إِذَا مَا لُتُدِيتُ» مَا لُتُ أَعْطِيتُ، وَإِذَا مَا كَتُ ابْتُدِيتُ»

قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمْنِ: اِبْنُ جُرَنْجِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيْ حَرْبٍ

۱۲۱۔ زاذان سے روایت ہے کہ سیدناعلی ڈاٹنٹو نے فر مایا: [میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اللہ کا مجھے پر بیاحسان ہے ] کہ جب بھی میں آپ مُلٹِیْتِ اُسے کی چیز کا سوال کرتا ، وہ مجھے مل جاتا ہے اور جب میں فاموش ہوتا ، تو آپ مُلٹِیْتِ اُخود ہی [بغیرسوال کیے] مجھے عطافر مادیتے۔

امام نسائی مینیفرماتے ہیں: ابن جریج کا ابوحرب سے ساع نہیں ہے۔

## شخقيق:

[اسناده محيح]

## تخريج:

للقطيعي :1099 زوائد فضائل الصحابة لاحمد تقطيعي :1099

# ذِكْرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ صُعُودِهِ عَلَى مَنْكِبَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# سیدناعلی طالفی کی اس خاص فضیلت کا بیان: ''نبی کریم مَثَلِقَیْنِیَّا مِ نَے ان کواپنے کندھوں پرسوار کیا''

122- أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ نُعَيْمِ بُنِ حَكِيمِ الْمَدَانِيَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْنِمَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «انْطَلَقْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْكِيَّ، فَنَهْضَ بِهِ حَتَّى أَتَيْنَا الْكَعْبَةَ، فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْفَهُ قَالَ لَهُ: «اجْلِسْ، فَجَلَسَ، عَلِيٌّ» فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْفَهُ قَالَ لَهُ: «اجْلِسْ، فَجَلَسَ، فَتَلَنَّ نِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فَقَالَ: «اصْعَدْ عَلَى مَنْكِبَيَّ» فَهَضَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَقَالَ: «اصْعَدْ عَلَى مَنْكِبَيَّ» فَهَضَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِيٌّ: «إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنِي لَوْ شِنْتُ لَيْلُتُ أَفُقَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِيٌّ: «إِنَّهُ لَيُخَيِّلُ إِلَيَّ أَنِي لَوْ شِنْتُ لَيْلُتُ أَفُقَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا تِمْثَالٌ مِنْ صُفُورٍ أَوْ نُحَاسٍ، فَجَعَلْتُ أَعَالِجُهُ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ الل

نصائص على بالنتوا

## شحقيق وتخريج:

[اساده حسن]

مندالا مام احمه: 84/1؛ زوا ئدمندالا مام احمه: 151/1؛ تنبذيب الآثارللطبري؛ ص: 237؛ مندعلى \_المبتد رئے للحا کم: 367.262/2 وقال صحح الاسناد \_

ذِكْرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلِيٌّ دُونَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِضْعَةٌ مِنْهُ، وَسَيِّدةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ

سیدناعلی المرتضی و النیم کی تمام اولین و آخرین میں اس خاص فضیلت کا بیان:

د ان کے لیے نبی کریم مَنَّا لَیْمِیْمِ کی گخت ِ جگر سیدہ فاطمہ و النیم کا انتخاب ہوا
جو کہ سیدہ مریم بنت عمران و النیم کی علاوہ تمام جنتی خواتین کی سردار ہیں'

123 أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَنِدَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَاطِمَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا صَغِيرَةٌ» فَخَطَبَ عَلِيٌّ فَرَوَّجَهَا مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا صَغِيرَةٌ» فَخَطَبَ عَلِيٌّ فَرَوَّجَهَا مِنْهُ ١٢٠ سيرنا بريده فَيُّ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بَلِي سيده فَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَا عَمِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَل

#### شخقيق

[ اسناده ميح ]

## تخريج:

سنن النسائي: 3221؛ زوا ئدفضائل الصحابة للقطيعي : 1051؛ المستد رك للحائم : 167/2؛ وصحة على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان [6948]

124. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمْ بْنُ وَرُدَانَ قَالَ: حَدُّثَنَا وَلَيْبُ السِّخْتِيَانِيُّ، عَنْ أَيِي يَزِيدَ الْمُدَنِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِلْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: «كُنْتُ فِي زِفَافِ فَاطِمَةَ بِلْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا جَاءَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا جَاءَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّانَ: يَا أُمُّ أَيْمَنَ الْبَابِ» فَقَالَ: يَا أُمُ أَيْمَنَ وَسَمِعْنَ «اذْعِي لِي أَخِي» . قَالَتْ: هُوَ أَخُوكَ وَتُلْكِحُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَا أُمُ أَيْمَنَ، وَسَمِعْنَ النِّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَنَعْبُنَ » قَالَتْ: «وَاخْتَبَأْتُ أَنَا فِي النِّسَاءُ صَوْتَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَصَعَ عَلَيْهِ مَالًى: «مَنْ مَلَاءً مَا لَيْ وَسَلَّمَ، وَنَصَعَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُاءِ، ثُمَّ قَالَ: «أَنْ فَيَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَصَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَصَعَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُاءِ، ثُمَّ قَالَ: «هُو يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَصَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَصَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنَى اللهُ عَلَى الله

۱۲۴۔ سیدہ اساء بنت عمیس ڈھٹا سے روایت ہے کہ میں سیدہ فاطمہ ڈھٹا کی زفاف والی رات ان کے ہاں تھیں، جب صبح ہوئی رسول اللہ مُلٹِیٹِ تشریف لائے اور دروازے پر دستک دی۔ سیدہ ام ایمن ڈھٹا نے آپ مُلٹِیٹِ کے لئے دروازہ کھولا تو فرمایا: اے ام ایمن میرے بھائی کومیرے پاس بلاؤ انہوں نے

عرض کیا: کیاوہ آپ کے بھائی ہیں، حالانکہ آپ موجوددوسری عورتوں نے جب نبی کریم موجیتی کی آوازی تو وہ جھپ نے فرمایا: ہاں اے ام ایمن وہاں موجوددوسری عورتوں نے جب نبی کریم موجیتی کی آوازی تو وہ جھپ میں سیدنا مسیدہ اساء بنت عمیس بھی بیان کرتی ہیں کہ میں بھی ایک کو نے میں جھپ گئی ، اسنے میں سیدنا علی بھی نی کہ اسے میں ایک کو نے میں جھپ گئی ، اسنے میں سیدنا علی بھی نی کریم موجود کے اس میں کہ کا اور پانی منگوا کرا سے سیدنا علی بھی نی کہ کی کے لئے دعافر مائی اور پانی منگوا کرا سے سیدنا علی بھی نی کہ کی کا اور پھر کا ۔ پھر فرمایا: فاظمہ کومیر سے پاس بلاؤوہ بڑی ہی شرم سے آئیں اور فرمایا: اسے فاظمہ میں نے تمہارا نکا ح اپنی فرمایا: فاظمہ کومیر سے پاس بلاؤوہ بڑی ہی شرم سے آئیں اور فرمایا: اسے فاظمہ میں نے تمہارا نکا ح اپ خاندان کے اس شخص سے کیا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، پھران کے لئے دعافر مائی ، ان پر بھی بانی چھڑکا، پھررسول اللہ من شیر کے کہ کہ مایا: کیا تم رسول اللہ میں موجود کیا: بی بال موجود کیا: بی بال موجود کیا: بی بال موجود کیا: بی بال مارسول اللہ میں موجود کیا کہ کہ کے زفاف کے احترام کیلئے آئی ہو؟ میں نے عرض کیا: بی بال یارسول اللہ میں شیر ہے گئے آئی ہو؟ میں نے عرض کیا: بی بال یارسول اللہ میں شیر ہے کہ آپ موجود کیا کہ کی کے زفاف کے احترام کیلئے آئی ہو؟ میں نے عرض کیا: بی بال یارسول اللہ میں شیر ہیں کے دعافر مائی۔

امام نسائی میسینی فرماتے ہیں: اس روایت کی سند کو بیان کرنے میں سعید بن ابی عروبہ نے اختلاف کیا ہے، وہ یوں بیان کرتے ہیں:عن ایوب،عن عکرمة ،عن ابن عباس۔

## تحقيق:

[شاذ]

اس روایت کی سند کے راوی تو تقه ہیں لیکن سیدہ اساء بنت عمیس بھٹھ کا سیدہ فاطمہ بھٹھ کے نکاح کے وقت مدینہ منورہ میں ہونا ثابت نہیں ہے کیونکہ وہ اس وقت سیدنا جعفر بڑھٹو کے ساتھ ہجرت کی غرض سے حبشہ گئی ہوئی تھیں ، ہجرت کے ساتویں سال مدینہ منورہ تشریف لائیں ، حبیبا حافظ ذہبی میسینہ اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں:

ولكن الحديث غلط لان اسماء كانت ليلة زفاف فاطمة

بالحبشة

''مگراس روایت میں غلطی ہے کیونکہ سیدہ فاطمہ بھٹھنا کی شبز فاف سیدہ اساء بنت عمیس ٹاٹھنا تو حبشہ میں تھیں ۔''

(تلخيص المستدرك:159/3)

تخرتج:

المعجم الكبير للطبر انى: 137/24؛ زوائد فضائل الصحابة للقطيعي : 1342؛ المستدرك للحائم:159/3

أَخْبَرَنَا زَكَرِنًا بِنُ يَحْمَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ صُدْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ خَلَّادٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيّ كَانَ فِيمَا أَهْدَى مَعَهَا سَرِيرًا مَشْرُوطًا، وَوِسَادَةً مِن أُدْم حَشْوُهَا لِيفٌ، وَقِرْبَةً » قَالَ: وَجَاءُوا بِبَطْحَاءِ الرِّمْلِ فَبَسَطُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ وَقَالَ لِعَلِيّ: «إِذَا أَتَيْتَ بَهَا فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى آتِيَكَ » فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَقَّ الْبَابَ، فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ أُمُّ أَيْمَنَ فَقَالَ لَهَا: «ثَمَّ أَخِي؟» فَقَالَتْ: وَكَيْفَ يَكُونُ أَخَاكَ وَقَدْ زَوَّجْتَهُ ابْنَتَكَ؟ قَالَ: «فَإِنَّهُ أَخِي» قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا: «جنْتِ تُكْرِمِينَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» فَدَعَا لَهَا، وَقَالَ لَهَا: «خَيْرًا» قَالَ ثُمّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَكَانَ الْيَهُودُ يُؤْخِذُونَ الرَّجُلَ عَن امْرَأْته إذَا دَخَلَ بِهَا» قَالَ: " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْرِ مِنْ مَاء، فَتَفَلَ فِيهِ، وَعَوَّذَ فِيهِ، ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَرَشَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ عَلَى وَجْهِهِ وَصَدْرِهِ، وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةً، فَأَقْبَلَتْ تَعْتُرُ فِي ثَوْبَهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَعَلَ بِهَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لَهَا: «إِنِّي وَاللهِ، مَا آلَوْتُ أَنْ أُزَوِّجَكِ خَيْرَ أَهْلِي. ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ»

۱۲۵۔ سیدنا عبداللہ بنعباس فریشا ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ منی تی تیم نے سیدہ فاطمہ فریشا کو سیدناعلی ڈائٹڑ کے ساتھ رخصت کیا تواس وقت ان کے پاس ایک بنی ہوئی جاریائی ،ایک تکیہ جو کہ تھجور کی کھال سے بھرا ہوا تھا اورایک مشکیز ہ عطا فر ما یا تھا۔ سیدنا عبداللّٰد بّن عباس پڑھنا بیان کرتے ہیں کہ بطحاء نا می جگہ سے ریت لا کرسید ناعلی جائز کے گھر میں بچھائی گئی تو آب سٹیٹی ہے نے سید ناعلی جھٹنز کوفر مایا: اس وقت تک اپنی زوجہ محترمہ کے یاس نہ جانا جب تک میں نہیں آ جا تا۔ چنانچے رسول اللہ ملی تی آجا تشریف لائے اور دروازے پر دستک دی۔سیدہ ام ایمن بریش نے آپ کے لئے دروازہ کھولا تو فر مایا:اے ام ا یمن میرے بھائی کومیرے پاس بلاؤانہوں نے عرض کیا: کیا وہ آپ کے بھائی ہیں، حالانکہ آپ مُناتِیمَا اِلْم نے ان کو بیٹی کا رشتہ دیا ہے تو رسول اللہ من ﷺ نے فر مایا: بلا شبہ وہ میرا بھائی ہے۔ پھرام ایمن کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: کیاتم رسول الله من تیتیا کی صاحبزادی کی تکریم کے لئے آئی ہو[انہوں نے عرض کیا: جی ہاں ] رسول اللہ من تُنتی ہِم نے ان کے لئے دعائے خیر فر مائی کھرنی کریم من تُنتی ہِم محرتشریف لائے ،حدیث كراوى سيدنا عبداللد بن عباس را شيايان كرتے ہيں كدابل يبود آدمى كو [اپنى كسى رسم كے طورير]عورتول ك ياس آنے سے روكتے تھے۔ چنانچہ نبي كريم سُ الله الله الله الله محصونا " كورا " معلوا يا چراس ميں کچھ پڑھ کرسیدناعلی مڑپنٹنے کے چبرے، سینےاور بازؤوں پر حچٹر کا۔ پھرسیدہ فاطمہ پڑھنا کو بلایاوہ بڑی شرم کے باعث اپنے ہی کیٹروں میں لڑ کھزار ہی تھیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا[ یعنی جوسید ناعلی ڈائٹز کے ساتھ کیاتھا] پھران کوفر مایا:اللہ کی قسم اے فاطمہ میں نے تمہارا نکاح اپنے خاندان میں سب سے بہتر شخص ہے کیا ہے۔ پھر آ پ کھڑے ہوئے اورتشریف لے گئے۔

## تحقيق وتخريج:

[اسنادەضعیف]

سعید بن ابی عروبہ راوی'' مدلس'' اور'' مختلط'' ہے، ساع کی تصریح نہیں کی۔محمد بن سواء ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ان سے اختلاط کے بعد ساع کیا ہے۔

(الكواكب النير ات من:112,111)

سہیل بن خلا دعبدی راوی''مجہول'' ہے۔

126- أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مُحَمَّدٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُعَاوِنَةً، ذَكَرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ: «وَاللّهِ لَأَنْ تَكُونَ لِي إِحْدَى خِلَالِهِ الثَّلَاثُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ لَأَنْ يَكُونَ» قَالَ لِي مَا قَالَ لَهُ حِينَ رَدَّهُ مِنْ تَبُوكَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنَّ مِمْنُولَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؟» تَبُوكَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ يَكُونَ لِي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَلِأَنْ يَكُونَ قَالَ لِي مَا قَالَ فِي يَعْمِ خَيْبَرَ: «لَأَعْطِيَنَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللّهُ عَلَى يَدَيْهِ، لَيْسَ يَوْمٍ خَيْبَرَ: «لَأَعْطِيَنَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللّهُ عَلَى يَدَيْهِ، لَيْسَ يَوْمٍ خَيْبَرَ: «لَأَعْطِيَنَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللّهُ عَلَى يَدَيْهِ، لَيْسَ بِفَرَّارٍ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَلِأَنْ يَكُونَ كُنْتُ صِهْرَهُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَلاَنْ يَكُونَ كُنْتُ صِهْرَهُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَلاَنْ أَكُونَ كُنْتُ صِهْرَهُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَلاَنْ أَكُونَ لَيْ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَلاَنْ يَكُونَ لِي مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»

17۱۔ ابو تھے سے روایت ہے کہ سیدنا معاویہ ڈنٹھ نے سید ناعلی ڈنٹھ کا ذکر کیا تو سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈائٹھ نے فرمایا: اللہ کی قسم! مجھے ان تین فضیاتوں میں سے ایک کا بھی مل جانا ان تمام چیزوں سے محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے (جوفضیاتیں سیدناعلی المرتضیٰ ڈنٹھ کے جھے میں آئیں)۔

ا۔ اگریہ نصنیات میرے لیے ہوتی جو کہ آپ مُن تَیْنَا نے غزوہ تبوک کے موقع پرسیدناعلی النظام کو تا کو حجور سے وقت فر مایا تھا: کیا تو اس بات پرخوش نہیں ہے کہ تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جو موٹ (علیالہ) کو ہارون (علیالہ) کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبیس ہے یہ فضیلت جھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پرسورج طلوع ہوتا ہے۔

۔ اسی طرح کاش آپ شُنْ ﷺ اللہ نے میرے لیے فرمایا ہوتا جوآپ شُنْ ﷺ نے خیبر کے دن (سیدنا علی بُرْنَیْنَ کے لیے) فرمایا تھا: کل میں اس شخص کو جھنڈ ادوں گا جوالقداوراس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر فتح دے گا اوروہ بھا گنے والے نہیں ہے۔ یہ نضیلت مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔

خصائص على التين المنظمة المنظم

اگرمیرے لیے بیہوتا کہ میں نبی کریم مُنْ فَیْقِیْمُ کا داما دہوتا ، آپ مَنْ فِیْقِیْمُ کی گئے جگرمیرے نکا ح
 میں آتیں اور ان سے میری اولا دہوتی بیمیرے لیے ان تمام چیز وں سے زیا دہ محبوب ہے جن
 پرسورج طلوع ہوتا ہے۔

#### شخقيق:

[اسنادهضعیف]

محدین اسحاق اورعبدالله بن ابی نیچ دونوں مدلس ہیں، اسی طرح بیروایت منقطع بھی ہے، امام ابو حاتم رازی میسینفر ماتے ہیں:

''ابونجیح کی سیدناسعد ڈائٹئ سے روایت مرسل ہوتی ہے۔''

[الجرح والتعديل:9/306]

## تخرتج:

أخرجه البوزرعة الدمشقي كما في البداية والنهاية لا بن كثير: 341/7

ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ بِأَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ

ان احادیث کا بیان که (جن میں مذکور ہے) رسول الله منگانیکی آبان کی صاحبزا دی سیدہ فاطمہ ڈالٹیٹا سیدہ مریم بنت عمران ڈالٹیٹا کے علاوہ تمام حبنتی عورتوں کی سردار ہیں

127- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَّهَا، فَبَكَتْ، ثُمَّ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ، فَأَكَبَّتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَّهَا، فَبَكَتْ، ثُمَّ أَكَبَّتْ عَلَيْهِ، فَسَارَها، فَضَحِكَتْ، فَلَمَّا تُوْقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا أَكْبَبْتُ فَقَالَتْ: «لَمَّا أَكْبَبْتِ عَلَيْهِ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيِّتٌ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ، فَاسْرَعُ أَهْلِ بَيْتِي بِهِ لُحُوقًا، وَأَنِي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَيْهِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَضَحِكْتُ»

١٢٧ - سيده عائشه بُنْ ثَبَا ہے روايت ہے كہ جب رسول الله مَنْ لِيَهَا لَمْ يَعَار ہوئے توسيدہ فاطمہ بُنْ ثَا تشريف

لائیں۔ نبی کریم من قبیل پر آکر جھک گئیں، آپ من قبیل نے ان سے پھے سرگوثی فر مائی تو وہ رو پڑیں۔ پھر آپ من قبیل پر جھک گئیں، آپ من قبیل نے ان سے کوئی سرگوثی فر مائی تو وہ مسکر اپڑیں جب نبی کریم من قبیل ان جب میں دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے، میں نے اس کے متعلق ان سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا: جب میں (پہلی مرتبہ) آپ سل قبیل پر جھکی، آپ سن تیل کے میں اس بیاری میں دنیائے فانی سے رخصت ہوجاؤں گا، تو میں رو پڑی پھر جب میں (دوسری مرتبہ) جھکی، آپ سن قبیل نے مجھے بتایا کہ میں اس بیاری میں دنیائے میں ایل بیت میں سے تم جلدی مجھے سے ملاقات کرلوگی اور یہ کہ میں (سیدہ فاظمہ ﴿ اللّٰ عَلَم مِن عَران کے علاوہ تما مجنتی عورتوں کی سردار ہوں۔ میں نے اپنے سرکوا ٹھایا تو مسکر اپڑی۔

#### شخقيق:

[اسناده حسن]

## تخرتج:

#### مصنف ابن الى شيية :126/12 ؛ المعجم الكبير للطبر الى:419/22

128 أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ. أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «دَعَا فَاطِمَةَ، فَنَاجَاهَا، فَبَكَتْ، ثُمَّ حَدَّثَهَا فَضَحِكَتْ» قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: «فَلَمَّا تُوفِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَلَمَةً: «أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلْتُهَا عَنْ بُكَانِهَا، وَضَحِكِهَا» فَقَالَتْ: «أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ بُكَانِهَا، وَضَحِكِهَا» فَقَالَتْ: «أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَمُوتُ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي سَيِدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَمُونَ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي سَيِدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْدَ مَرْبَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ فَضَحِكْتُ»

۱۲۸ سیده ام سلمه بیجناسے روایت ہے کہ رسول اللہ منگیتینی نے سیدہ فاطمہ بیجنا کو بلایا،ان سے کوئی سرگوثی کی تو وہ رو پڑیں پھران سے کوئی بات کی تو وہ مسکرا پڑیں،سیدہ ام سلمہ بیجنا فر ماتی ہیں: جب نبی

#### شخفيق:

[اسنادهجسن]

#### تخرتج:

سنن التريذي:3873وقال' 'حسن غريب''؛ الطبقات لا بن سعد: 248/8

129 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ. عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَفَاطِمَهُ سَيِدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَرْيَمَ ابْنَةِ عِمْرَانَ»

۱۲۹۔ سیدنا ابوسعید ڈٹٹٹڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹٹٹٹٹٹ نے فر مایا: حسن اور حسین جنتی نو جوانوں کے سردار ہیں اور مریم بنت عمران کے علاوہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔

#### شخقيق:

[اسنادهضعیف]

یزید بن البی زیاد کوفی راوی جمہور محدثین کے نز دیک ضعیف ہے۔

## تخريج:

مندالا مام احمه: 80,64/3؛ سنن التريذي: 3768 وقال ' حسن صحيح''

# ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ بِأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ

# ان احادیث کابیان کهرسول الله مَنَّاتَّیْنَاتِهُم کی صاحبزادی سیده فاطمه فاتنتهٔ اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں

130 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبِيْرِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْنَ أَبُطا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا يَوْمًا صَدْرَ النَّهَارِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَالَ: أَبُطا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا يَوْمًا صَدْرَ النَّهَارِ، فَلَمًا كَانَ الْعَشِيُّ قَالَ لَهُ قَالِنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ شَقَّ عَلَيْنَا، لَمْ نَرَكَ الْيَوْمَ قَالَ: «إِنَّ مَلَكًا مِنَ السَّمَاءِ لَمْ يَكُن رَآنِي، فَاسْتَأْذَنَ الله فِي زِيَارَتِي، فَأَخْبَرَنِي أَوْ بَشَرَنِي أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَتِي اللهَ عَلَيْنَا سَيِّدَا شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

• ۱۳۰ سیدنا ابو ہریرہ بڑا تھے دوایت ہے کہ ایک دن بوتت صبح ہمارے پاس تشریف لانے میں رسول اللہ مٹا ٹیٹیٹ نے دیری جب شام کا وقت ہوا تو ہم میں سے ایک کہنے والے نے عرض کیا: یا رسول اللہ مٹا ٹیٹیٹ نے دیری جب شام کا ویت ہوا تو ہم میں سے ایک کہنے والے نے عرض کیا: یا رسول اللہ مٹا ٹیٹیٹ ابلا شبہ ہم پر (آپ مٹا ٹیٹیٹ کا دیر سے تشریف لانا) بہت گراں گزرا ہے، آج ہم آپ مٹا ٹیٹیٹ کی زیارے نہیں کر سکے، آپ مٹا ٹیٹیٹ نے فرمایا: بلا شبہ آسان سے ایک فرشتے نے میری زیارے نہیں کی

نصائص على ولاتوز

تھی،اس نے اللہ سے میری زیارت کرنے کی اجازت طلب کی ہے۔اس نے مجھے بتایا اور بشارت دی ہے کہ میری صاحبزادی فاطمہ اس امت کی تمام عورتوں کی سر دار ہے اور حسن وحسین تمام جنتی نو جوانوں کے سر دار ہیں۔

#### تحقيق:

[اسناده ضعیف]

ابوجعفر محمد بن مروان ذبلی راوی ''مجبول الحال'' ہے، سوائے امام ابن حبان میں التقات:373/5) کے کسی نے اس کی توثیبیں کی۔ حافظ ذہبی اس کے بارے میں فرماتے ہیں: ''لایکاد یعرف''

''بیمجهول راوی ہے۔''

(ميز ان الاعتدال:33/4؛ ت:8157)

المعجم الكبيرللطبر انی (26/3) میں اس کی متابعت حبیب بن ابی ثابت نے کررکھی ہے بیسند سخت ترین''ضعیف'' ہے۔اس میں سیف بن محمد ابن اخت ثور کی راوی' کذاب' ہے۔

#### تخريج:

البَّارِيِّ الكبيرِللبخاري:232/1؛ المعجم الكبيرِللطبر اني:403/22،26/2

#### فائده:

''بلاشبە فاطمە جنتى عورتوں كى سردار ہے۔''

(مندالا مام احمه:391/5، سنن التريذي: 3781، وقال "حسن غريب"، وصححه ابن حبان: 6960)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ الْفَضِلُ بْنُ دُكَيْنِ قَالَ: حَدَّنَنَا زَكَرِبًا، عَنْ فِرَاس، عَن الشَّغْبِيّ، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَقْبَلَتْ فَاطِمَهُ كَأَنَّ مشْيَتَهَا مشْيَةُ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَقَالَ: «مَرْحَبًا بابْنَى، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ. ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا. فَبَكَتْ » فَقُلْتُ لَهَا: «اسْتَخَصُّكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِهِ وَتَبْكِينَ؟، ثُمَّ إنَّهُ أَسَرً إِلَيْهَا حَدِيثًا، فَضَحَكَتْ» فَقُلْتُ لَهَا: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ خُزْنِ وَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ: فَقَالَتْ: «مَا كُنْتُ لِأُفْشَى سِرَّ رَسُولِ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ. حَتَّى إذَا قُبِضَ سَأَلْتُهَا» فَقَالَتْ: إِنَّهُ أُسَرَّ إِلَىَّ فَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً. وَإِنَّهُ عَارَضَني بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْن، وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجْلي. وإنَّكِ أَوَّلْ أَهْل بَيْتِي لِحَاقًا بِي، وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ» قَالَتْ: فَبَكَيْتُ لِذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ: «أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ؟» قَالَتْ: «فَضَحكْتُ» اس سیدہ عاکشہ بڑی شاہے روایت ہے کہ رسول اللہ سٹی آئی کے پاس سیدہ فاطمہ بڑی آئیں۔ان کا چلنارسول الله مَنْاتَّةُ لِللَّهِ كَمِ مشابِهِ تَعَاتُورسول الله مَنْتَةَ لِللَّهِ فَرْمَايا: السَّه ميري بيني خوش آمديد اور اينة وائمیں یا بائمیں طرف بٹھایا، پھران سے کچھ راز کی بات کہی تو وہ روئے مگیں، میں نے کہا:رسول الله مناتین الله عناتین مارے درمیان راز کی بات کرنے کے لئے منتخب کیا ہے اورتم رور ہی ہوا؟ پھر دوسری بات کہی تو وہ خوش ہوئیں، بعد میں میں نے یو چھا: آخ کی طرح میں نے خوشی وغم کے قریب نہیں دیکھا، میں نے ان سے[اس بات کے متعلق] یو چھا، جو نبی کریم موٹیۃ کیلے نے ان کوفر مائی تھی ،تو وہ کہنے لگیس: میں رسول الله مَوْتِيَوْتِهِ كرازي بات ظاهر نبيس كرسكتي ، جب رسول الله مَوْتِيَةِ عَجانِ فاني سے رخصت ہو گئے ، میں نے دوبارہ یو چھا تو بتانے لگیں کہرسول اللہ مُؤثِرَا نے مجھ سے فر مایا تھا: میں جبرائیل کو ہرسال ایک د فعد قرآن سنا تا تھا مگراس سال دومرتبہ سنایا ہے، یوں گنتا ہے کہ میرامقرر ہ وقت آ گیا ہے ، بلاشینم میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملا قات کروگی ، میں تیرے لئے تیرا بہترین سلف :وں ، میں رویزی ، پھرمجھ سےفرمایا: کیاتم اس بات برخوش نہیں ہو کہتم اس امت کی نہام بورنوں یا تمام مومنہ عورتوں سے بہتر ہوتو میں منس پڑی۔

خصائص على جالتنز

#### تحقيق:

[اسناده ميح]

## تخرتج:

صحیح مسلم:2450

132. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ، عَن فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن مَسْرُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَثِي عَائِشَةُ قَالَتْ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا مَا تُعَادِرُ مِنَّا وَاحِدةٌ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي، وَلَا وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى انْتَهَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنْ يَعِينَهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ سَارُهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ بَكَاءً هُرَحبًا بِابْنَيْ، فَأَفْعَدَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ سَارُهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ بَكَاءً شَدِيدًا، ثُمَّ سَارُهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ» فَلَمًا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوهُ. فَلَالُكَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوهُ. فَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِ مَا الَّذِي سَارَاكِ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِ مَا الَّذِي فِي كُلِ عَلْمَ مُرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتُهُ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمِيلِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

۱۳۲ سیدہ عائشہ بڑھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَثِیْقِ کی خدمت میں ہم سب[ازواج مطبرات] موجودتھیں، ہم میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ بی [یعنی سب حاضر ہوگئیں] توسیدہ فاطمہ بڑھ بی پیدل چلتی ہوئی آئیں ۔اللہ کو قسم ان کا چلنارسول اللہ سُؤَثِیَا کے چلنے سے جدانہیں تھا، [یعنی مشابہت رکھتا تھا] یہاں تک کہوہ نبی کریم مُؤثِثِیَا کی خدمت میں حاضر ہوگئی تورسول اللہ مُؤثِثَا نے فرمایا: اے

میری بین خوش آمد بداورا پے دائیں یابا ئیں طرف بھایا، پھران سے پھیرگوش کی تو وہ بڑی شدت سے رونے لگیں پھر دوسری سی بات کی سرگوش کی تو وہ خوش ہوئیں، جب رسول اللہ سکا پھیلا کھڑے ہوئے،
میں نے کہا: رسول اللہ سکا پھیلا نے تہمیں ہمارے درمیان راز کی بات کرنے کے لئے منتف کیا ہے اور تم رورہی ہو؟ مجھے بتاؤ، رسول اللہ سکا پھیلا نے آپ کو کیا فرمایا تھا؟، کہنے لگیں: میں بدراز کی بات ظاہر نہیں کرسکتی، جب رسول اللہ سکا پھیلا نے آپ کو کیا فرمایا تھا؟، کہنے لگیں: میں بدراز کی بات ظاہر نہیں اس حق کا داسطہ دے کر آپ سے پوچھتی ہوں، جومیرا آپ پر ہے، رسول اللہ سکا پھیلا نے آپ کے ساتھ کیا سرگوش فرمائی تھی؟ تب وہ کہنے لگیں: ہاں اب میں بتلاتی ہوں، پہلی مرتبہ رسول اللہ سکا پھیلا نے مجھ سے سرگوش فرمائی تھی؟ تب وہ کہنے لگیس: ہاں اب میں بتلاتی ہوں، پہلی مرتبہ رسول اللہ سکا پھیلا نے مجھ سے سرگوش فرمائی تا ہوں، گر اس سال دومرتبہ دور کیا ہے، یوں گر آپ کے کے میرا مقررہ وفت قریب آپ پہنچا ہے، پس تم تقوی پر تا ہوں، گر اس سال دومر تر یہ دور کر تا ہوں، گر اس سال من یہ کہنی اس است کی عورتوں کی سردار ہو یا فرمایا: تم مزید فرمایا: اے فاطمہ! کیا تو اس بات پرخوش نہیں ہے، کہم اس امت کی عورتوں کی سردار ہو یا فرمایا: تم منام جہان کی عورتوں کی سردار ہوتو میں بنس پڑی۔

تحقيق وتخريج:

صحيح البخاري:6285؛ صحيح مسلم:2450

ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ بِأَنَّ فَاطِمَةَ بِضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### ان احادیث کابیان:

## ''سیدہ فاطمہ فالنَّهُانی کریم مَثَالِیْتِ مِنْ کے جسدِ اقدس کا مکڑا ہیں''

133- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بْنِ الْمُعِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنَ ثُمَ لَا اذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطلِقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِلَّهُمْ مِنِي يُرِبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا اَذَاهَا»

## تحقیق و تخر آنج:

صحيح البخاري: 3767؛ صحيح مسلم: 2449

## ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْخَبَرِ

## اس روایت کو بیان کرنے میں راویوں کا (لفظی ) اختلاف

134 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ يَخْطُبُ ثُمَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةً يَخْطُبُ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ بَيْ هِشَامِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيًّا، وَإِنِّي لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُفَارِقَ ابْنَتِي، وَأَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ فَاطِمَةَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَي طَالِبٍ أَنْ يُفَارِقَ ابْنَتِي، وَأَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ فَاطِمَةً مُضْغَةٌ أَوْ بِضْعَةٌ مِنِي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا وَيُرْبِبُنِي مَا أَرَابَهَا، وَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ بِنْتِ عَدُو اللهِ، وَبَيْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

۳ ۱۳ سیدنا مسور بن مخرمہ ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ میں نے سنارسول اللہ مُل تَقِیدَ المکرمہ کے منبر پر خطبہ ارشا دفر مار ہے تھے، پھر آپ مُل تَقِیدَ اللہ علی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیں، بلا شبہ میں اجازت نہیں ویتا، میں قطعا اجازت نہیں ویتا مگر ایسی صورت میں کہ ابن ابی طالب میری بیٹی سے علیحدگی اختیار کرے اور ان کی بیٹی سے نکاح کرے پھر فرمایا: فاطمہ میرا مبکر گوشہ ہے وہ مجھے نکلیف پہنچائے گا جواسے تکلیف پہنچائے گا جواسے تکلیف پہنچائے گا اور وہ مجھے بے قر ارکرے گا جواسے بے قر ارکرے گا جواسے اللہ کی بیٹی اور رسول اللہ کے شمن کی بیٹی اور رسول اللہ کی بیٹی اور رسول اللہ کی بیٹی کہ وہ عدو اللہ (اللہ کے شمن کی بیٹی اور رسول اللہ کی بیٹی کہ وہ عدو کرے۔

شخقيق وتخرتج

صحيح البخاري:5230؛ 5230 مسلم:2450

135 - الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْمَن ابْنِ أَبِي شَلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فَاطِمَة مُضْغَةٌ مِنِّى، مَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَهَى»

۱۳۵ سیدنا مسور بن مخر مه رُفائِلًا ہے روایت ہے که رسول اللّه مُنْوَثِیَّا بِنَے ارشاد فرمایا: فاطمه میرا جگر گوشہ ہے، جس نے اسے غضب ناک کیااس نے مجھے غضب ناک کیا۔

## تحتيق وتخريج:

تصحیح البخاری: 3767؛ صحیح مسلم: 2449

136- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فَالَ: أُخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فَاطِمَةَ مُضْغَةٌ مِنِي»

٢ ١١٠ - سيدنا مسورةن مخرمه رئائنة يصروايت بكرسول الله مؤيَّة إنف ارشادفر مايا: بلاشبه فاطمه ميرا مبكر كوشه ب

## شخقين وتخرين:

صحيح البخارى: 3729؛ صحيح مسلم: 2449

137- أَحْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ قَالَ: حَدَّثْنَا عَتِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَيِّ الْمِهَابِ، أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةً، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثُهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى حَدَّثُهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُخْتَلِمٌ فَقَالَ: «إِنَّ فَاطِمَةً مِتِي»

ے ۱۳۷ سیدنا مسور بن نخر مه جلائف ہے روایت ہے کہ میں نے سنارسول الله مَثَّلِیْمَ اِنَّمَا منبر پرخطبهارشا دفر ما رہے تھے، میں اس وقت سمجھ بوجھر کھنے والا تھا۔ آپ موثیما کیا نے ارشا دفر مایا: بلا شبہ فاطمہ مجھ سے ہے۔

## شخفيق وتخريج:

صحيح البخاري:3110 محيح مسلم:2449

بار44

ذِكْرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ
ابْنَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَيْحَانَتَيْهِ مِنَ
الدُّنْيَا، وَأَنَّهُمَا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا عِيسَى ابْنَ
مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنَ زَكَرِيًّا صَلَّى الله عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ

سیدناعلی بن ابی طالب طالب طالت کا بیان:

د سیدناحسن اور حسین طالح نیا نیک کریم مَنَا اللّهِ اسے، دنیا میں

د سیدناحسن اور حسین طالح نیا نیک کریم مَنَا اللّهِ مَنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

138 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يُزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَسِعَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمًّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ فَخَتَنِي، وَأَبُو وَلَدَيُّ، وَأَنْتَ مِنِي، وَأَنَا مِنْكَ»

۱۳۸ سیدنا زید بن حارثہ رٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله سُکھی اُن نے فر مایا: اے علی! تم میرے داماد ہو، اور میری اولا دے باپ ہو۔ تم مجھ سے ہواور میں تم سے ہوں۔

نصائص على دانين

#### شحقيق:

[اسنادہ ضعیف] محمہ بن اسحاق مدلس ہیں ،ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔

تخرتج:

مندالا مام احمد: 204/5؛ المعجم الكبيرللطبر اني: 123/1؛ تاريخ بغداد للخطيب: 62/9

با\_45

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ابْنَايَ»

# نی کریم مَثَاثِیْتِهِ کے اس فرمان کا بیان: «حسن اور حسین میر بے نواسے ہیں"

139. أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِبًا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى وَهُوَ ابْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْهُمَاجِرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَسِ سَهْلٍ النَّبَالُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُسْنُ بْنُ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ: طَرَقْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً لِبَعْضِ الْحَاجَةِ، فَخَرَجَ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أَذْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا وَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي قُلْتُ: «مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أَذْرِي مَا هُوَ الْحَسَنُ وَالْحُسَنُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا هُوَ، فَلَمًا وَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي قُلْتُ: «مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ؟ فَكَشَفَ، فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَنُ عَلَى وَرِكَيْهِ » فَقَالَ: «هَذَانِ ابْنَايَ وَابْنَا ابْنَتِي، اللهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَيِّي أُحِبُهُمَا فَأَحِبُهُمَا، فَأَحِبُهُمَا، اللهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَيِّي أُحِبُهُمَا فَأَحِبُهُمَا، فَأَحِبُهُمَا، اللهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِي أُحِبُهُمَا فَأَحِبُهُمَا فَأَحِبُهُمَا، فَأَحِبُهُمَا، اللهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِي أُحِبُهُمَا فَأَحِبُهُمَا، فَأَحِبُهُمَا، اللهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِي أُحِبُهُمَا فَأَحِبُهُمَا فَأَحِبُهُمَا فَأَحِبُهُمَا، فَأَحِبُهُمَا، اللهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِي أُحِبُهُمَا فَأَحِبُهُمَا هُ

۱۳۹ سیدنا سامہ بن زید بڑا نظرے روایت ہے کہ ایک رات کی ضرورت کے تحت میں نبی کریم مُلَّلِیّهِ اللّٰہِ ا

خصائص على دانتن كالمنافز المائد كالمنافز كالمناف

سیرنا حسین ٹانٹھا تھے،آپ مُلِی ہُلِم نے فرمایا: بید دونوں میرے نواسے ہیں اور میرے بیٹی کے صاحبزادے ہیں،اے اللہ! تو جانتا ہے کہ ہیں،اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما،اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔

#### شخقيق:

[اسناده حسن]

## تخرت:

سنن الترندي: 3769وقال''حسن غریب'' بصححه ابن حبان: [6967] یوں سبراویوں کی صنی توثیق ہوجائے گی۔

ذِكْرُ الْآثَارِ الْمَأْثُورَةِ بِأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

## 

''سیدناحسن اورسیدناحسین طانهٔ اتمام جنتی نو جوانوں کے سردار ہیں''

140 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَرْدَانِبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

• ۱۹۰ سیدنا ابوسعیدخدری و این سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اَتَوْدِ اَللهُ عَنْ اَوْدِ اَللهِ عَنْ اَوْدِ اَل نو جوانوں کے سردار ہیں۔

#### تتحقيق:

[اسناده حسن]

## تخرتج:

مندالا مام احمد: 3/3؛ المعجم الكبيرللطبر اني: 38/3

141 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَن

نصائص على دانين المنظم المنظم على دانين المنظم المن

سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ» رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ» المار سيرنا ابوسعير ضدرى اللهُ عَلَيْهِ على مراوايت مِي كرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اور حسين جنى الله عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْحُسْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### تحقيق:

[اسنادەضعیف]

یزید بن ابی زیا دالکوفی جمہور محدثین کے نز دیک ضعف ہے۔

## تخريج:

مندالا مام احمه: 80,64/3؛ سنن التريذي: 3768 وقال' 'حسن صحيح''

142 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا سَيِدَا شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ»مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ

۱۳۲ ۔ سیدنا ابوسعید خدری مڑھٹو سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤَثِیْتِ نے فرمایا: حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مگروہ جواس حکم ہے مشٹیٰ ہیں۔

## شخفيق وتخريج:

[اسنادهضعیف]

اس میں وہی علت ہے جواو پر والی حدیث میں ہے۔

143 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الرَّخْمْنِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِلَّا ابْنَي الْخَالَةِ عِيسَى ابْن مَرْبَمَ، وَيَحْبَى بْن زَكَرِيًا»

۱۳۳۳ - سیدناابوسعیدخدری بڑائیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللّہ شکائیٹیٹر نے فرمایا: سوائے اپنے دوخالہ زاد بھائیوں عیسلی بن مریم اور پیچلی بن ذکریا کے حسن اور حسین جنتی نو جوانوں کے سردار ہیں ۔

#### تحقیق:

[اسناده ضعیف]

مروان بن معاویه فزاری مدلس ہیں،ساع کی تصریح ثابت نہیں۔البتہ تھم بن عبدالرحمٰن بن ابی نعم ''حسن الحدیث'' راوی ہے۔

#### تخ تاج:

المعرفة والتاريخ للفوى: 4 4 4 6؛ مشكل الآثار للطحاوى: 2 / 3 9 8؛ المعجم الكبير للطرانى: 27/2؛ الممتدرك للحائم: 166/3 وقال "هَذَا حَدِيثْ قَدُ صَغَ مِنْ أَوْ جُدٍ كَثِيرَةٍ" حافظ ذهبى مُرِينَا في الكام المام ابن حبان (6959) نے بھی ''صحیح'' کہاہے۔

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَيْحَانَتَيَّ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا»

نبی کریم مَثَانِیْ اِللّٰہ کے اس فر مان کا بیان:

<sup>دوح</sup>سن اورحسین (طالطیما) اس د نیامیں میرے دو پھول ہیں'

144- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ. عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَعْنِي أَنَسَ بْنَ الْحَسَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَعْنِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلْنَا، وَرُبَّمَا قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى بَطْنِهِ " قَالَ: وَيَقُولُ: «رَبْحَانَتَيَّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ» وَاللّهَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَقَلَّبَانِ عَلَى بَطْنِهِ " قَالَ: وَيَقُولُ: «رَبْحَانَتَيَّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ» الله عَلَى بَطْنِهِ " قَالَ: وَيَقُولُ: «رَبْحَانَتَيَّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ» مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى بَطْنِهِ " قَالَ: وَيَقُولُ: «رَبْحَانَتَيَّ مِنْ هَذِهِ الْأُمْتَةِ» مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى بَطْنِهِ تَعْلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ بَعْلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى بَعْلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُ بَعْلَيْهِ وَالْمُ بَعْلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى بَعْلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى بَعْلَيْهِ عَلَى بَعْلَيْهِ عَلَى بَعْلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَ

## شخقیق و تخریج:

[اسنادەضعیف]

خصائص على براتنون على براتنون على براتنون على الماتنون على الماتنون على الماتنون على الماتنون على الماتنون على

حسن بصری مدلس ہیں،ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔سیدنا سعد بن ابی وقاص ڈائٹؤ سے مند بزار (1078) میں بسندحسن اس کا ایک شاہد بھی آتا ہے۔ یوں بیروایت''حسن'' ہوجاتی ہے۔مجم کبیر طبرانی (185/4) والی روایت میں حسن بن عنبسہ راوی ضعیف ہے۔

145 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمْرَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ أَيُصَلِّي بِهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مِمَّنْ أَنْتَ؟» قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: «مَنْ يَعْدُرُنِي مِنْ هَذَا يَسْأَلُنِي ابْنُ عُمْرَ: «مِمَّنْ أَنْتَ؟» قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: «مَنْ يَعْدُرُنِي مِنْ هَذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟»

6 1/2 ابن ابغیم سے روایت ہے کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر بڑوٹ کے پاس موجود تھا استے میں ایک آدمی نے آکر ان سے کھی کے خون کے بارے میں بوچھا کہ اگروہ کیڑوں کولگ جائے ،کیاان میں وہ نماز پڑھ لے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر بڑوٹ نے فر مایا: تو کہاں سے ہے؟ اس نے کہا: میں اہل عراق سے ہوں تو انہوں نے فر مایا: مجھے کون شخص معذور سمجھے گا[اگر میں اس کی طرف نددیکھوں یا اس کو جو اب نددوں]، اس شخص سے جو مجھ سے مکھی قتل ہو جانے کے بارے میں بوچھ رہا ہے، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ من اللہ

## تحقيق وتخريج:

صحیح البخاری: 5994؛ حافظ الوقیم اصبانی بُرِسَدِ فرماتے ہیں: صَحِیحٌ مُتَّفَقٌ عَلَیٰهِ مِنْ حَدِیثِ شُعْبَةً وَمَهٰدِيٍّ "میحدیث متفق علیہ ہے، شعبہ اور مہدی سے مردی ہے۔"

(حلية الاولياء وطبقات الاصفياء: 165/7)

باب48

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْ فَاطِمَةَ وَفَاطِمَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ»

سیدناعلی رئی نین کے لیے نبی کریم منافیدی کا پیفر مان:

د علی ! تم فاطمہ سے میر بے نزد یک زیادہ معزز ہواور

فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے'

146 - أَخْبَرَنِي زَكَرِبًا بْنُ يَخْبَى قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْكُوفَةِ يَقُولُ: خَطَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ، فَزَوَّجَنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَحَبُ إِلَى رَسُولُ اللهِ أَنَا أَحَبُ إِلَىٰ مِنْكَ، وَأَنْتَ أَعَزُ عَلَىٰ مِنْهَا»

۱۳۱ ۔ ابن الی نجیج اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا، سیدناعلی ڈاٹٹ کوفہ کے منبر پر فرما رہے سے: جب میں نے رسول الله مُنافِقَةً کی طرف سیدہ فاطمہ ڈیٹنا کا پیغامِ نکاح بھیجا تو آپ نے میری ان سے شادی کر دی پس میں نے عرض کیا: یارسول الله مُنافِقَةً آپ مَنافِقَةً کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا فاطمہ سے؟ ، تو آپ مُنافِقةً نے فرمایا: فاطمہ سے زیادہ محبت ہے مگرتم میرے لئے اس سے زیادہ معزز

خصائص على دالله

#### شخفيق:

[اسنادہ ضعیف] ابن ابی نجیح اور سفیان بن عیدنہ دونوں مدلس ہیں، ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔اس میں ایک د'رجل مبہم'' بھی موجود ہے۔

تخرتج:

زوا ئدفضائل الصحابة لتقطيعي :1076

49\_ ا

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ: «مَا سَأَلْتُ لِنَفْسِي شَيْئًا إِلَّا قَدْ سَأَلْتُهُ لَكَ»

نبی کریم مَلَّظَیْقِهِم کاسیدناعلی ڈلٹیؤ کے لیے بیفر مان: ''جومیں نے اپنے لیے مانگا، وہی تیرے لیے بھی مانگا''

147- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيَّ، وَأَنا مُضْطَجِعٌ، فَاتَّكَأَ إِلَى جَنْبِي، ثُمَّ سَجَّانِي بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيَّ، وَأَنا مُضْطَجِعٌ، فَاتَّكَأَ إِلَى جَنْبِي، ثُمَّ سَجَّانِي بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا وَقَالَ: «قُمْ يَا عَلِيُ فَقَدْ بَرِنْتَ، فَقُمْتُ كَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِ شَيْئًا قَبْلُ ذَلِكَ» فَقَالَ: «مَا سَأَلْتُ رَبِّي شَيْئًا فِي صَلَاتِي إِلَّا أَعْطَانِي، وَمَا سَأَلْتُ لِنَفْسِي شَيْئًا إِلَّا قَدْ سَأَلْتُ لَكَ» فَقَالَ: «مَا خَالَفُهُ جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ فَقَالَ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلْيً

ے ۱۴۷۔ سیدناعلی خلفی سے روایت ہے کہ میں بیارتھا، رسول الله مَنْ اَلَیْمَ عَیادت کے لیے میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت لیٹا ہواتھا۔ آپ مَنْ اَلِیْمَ اِنْ میرے بہلومیں فیک لگائی، پھراپنے کیڑے

خصائص على خاتفا

ے مجھے ڈھانپ دیا پھر جب دیکھا کہ مجھے سکون ہوگیا ہے، نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، جب نماز پڑھا چکے پھر میرے پاس تشریف لائے، مجھ سے کپڑااٹھا دیا اور فر مایا: اے علی اٹھ جاؤ ابتم (بیاری سے) آزاد ہو۔ میں اٹھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسا کہ پہلے مجھے بیاری تھی ہی نہیں، آپ نگا تھی آپ نگا تھی ہے ایسے محسوس جوا کہ بیاری تھی ہی نہیں، آپ نگا تھی این میں نے اپنے رب سے نماز میں جس چیز کا بھی سوال کیا وہ مجھے عطاکی گئی تو جو میں نے اپنی ذات کے لیے مانگاہے، تیرے لیے بھی اس چیز کا سوال کیا ہے۔

امام نسائی مُشِیْفر ماتے ہیں:جعفر الاحرنے اس روایت کی سند میں اختلاف کیا ہے اور کہا: اصل سند یوں ہے:عن پزیدا بن الی زیاد بعن عبداللہ بن الحارث عن علی ۔۔۔۔

### شخقيق:

[اسنادهضعیف]

یزید بن ابی زیاد کوفی راوی جمهور محدثین کے نزدیک''ضعیف''اور'سی الحفظ''ہے،سلیمان بن عبدالله بن حارث راوی''مجبول الحال''ہے۔سوائے ابن حبان[الثقات: 383/6] کے کسی نے اس کی توثیق نہیں کی۔

علی بن ثابت دھقان راوی'' حسن الحدیث اورصدوق'' ہے۔

### تخريج:

تاريخ دمشق لا بن عساكر: 311/42

148 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِبًا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وُجِعْتُ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وُجِعْتُ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وُجِعْتُ وَجَعًا فَأَتَيْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقَامَنِي فِي مَكَانِهِ، وَقَامَ يُصَلِّي، وَأَلْقَى عَلَيْ طَرَفَ ثَوْبِهِ، ثُمَّ قَالَ: «قُمْ يَا عَلِيُّ قَدْ بَرِثْتَ، لَا بَأْسَ عَلَيْكَ، وَمَا دَعَوْتُ لِنَفْسِي عِلَيْ طَرَفَ ثَوْبِهِ، ثُمَّ قَالَ: «قُمْ يَا عَلِيُّ قَدْ بَرِثْتَ، لَا بَأْسَ عَلَيْكَ، وَمَا دَعَوْتُ لِنَفْسِي بِشَيْءٍ إِلَّا قَدِ اسْتُجِيبَ لِي » أَوْ قَالَ: " بِشَيْءٍ إِلَّا قَدِ اسْتُجِيبَ لِي » أَوْ قَالَ: " أَعْطِيتُ إِلَّا أَنَّهُ قِيلَ لَى: لَا نَيَّ بَعْدَكَ

ُ خصائصِ على دلائنوً ﴾

۱۳۸ سیدناعلی بڑھنے سے روایت ہے کہ میں شدید بہارتھا، میں نبی کریم مُن اُلیّہ ہِمْ کی خدمتِ اقد س میں میں حاضر ہوا۔ آپ می الیّہ ہِمْ نے جھے اپنی جگہ لٹا دیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ اپنی چادر مبارک کا ایک کنارہ مجھ پر ڈال دیا [جب واپس تشریف لائے] پھر فر مایا: اے علی! اٹھ جاؤ، ابتم بالکل ٹھیک ہو۔ میں نے (اپنے رب سے) جو اپنی ذات کے لئے مانگا ہے، تیرے لئے بھی اس کی مثل چیز کا سوال کیا ہے۔ میں نے اپنے رب سے جو بھی دعا مانگی وہ قبول ہوئی، یا فر مایا: (جو میں نے مانگاوہ) عطا کیا گیا مگر جھے یہ کہا گیا کہ میرے بعد کوئی نبی نبیس ہے۔

#### شخقيق:

[ اسناده ضعیف ]

یزید بن ابی زیاد کوفی راوی جمہور محدثین کے نز دیک''ضعیف'' اور'سی الحفظ''ہے، یزید کی متابعت عمار بن ابی عمار نے کررکھی ہے۔[تاریخ وشق لا بن عساکر:309/42 کیکن اس کی سندضعیف ہے، یجیٰ بن زرعد اوی کی توثین نہیں مل سکی ، یوں بیر متابعت چنداں مفید نہیں۔

### تخرج:

السنة لا بن الي عاصم: 1313؛ المعجم الاوسط للطبر اني: 7917

پاپ50

### ذِكْرُ مَا خَصَّ بِهِ عَلِيًّا مِنَ الدُّعَاءِ

سیدناعلی و النفیه کی اس خاص فضیلت کابیان:
د نبی کریم منافیه آنم کا ان کے لیے دعا کرنا''

149 - أخبرَتَا أخمَدُ بنُ حَزبٍ قَالَ: حَدَّنَا قَاسِمٌ وَهُو ابنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّنَنَا قَاسِمٌ وَهُو ابنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ عَمَكَ الشَّيخَ الضَّالَ قَدْ مَاتَ، فَمَن يُوَارِيهِ؟» اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ عَمَكَ الشَّيخَ الضَّالَ قَدْ مَاتَ، فَمَن يُوَارِيهِ؟» قَالَ: «اذَهَب فَوَارِ أَبَاكَ، وَلا تُخدِث حَدَثًا حَتَى تَأْتِينِي فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَأَمَرَنِي قَالَ: «اذَهَب فَوَارِ أَبَاكَ، وَلا تُخدِث حَدَثًا حَتَى تَأْتِينِي فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَأَمَرَنِي اللهُ عَلَيْهُ وَمَا لَي بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُنِي مَا عَلَى الْأَرْضِ بِشَيْءٍ مِنْهَنَّ وَاللهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ بِشَيْءٍ مِنْهَنَّ وَمَا لَى بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُنِي مَا عَلَى الْأَرْضِ بِشَيْءٍ مِنْهَنَّ وَالْمَالُ مَا عَلَى الْمَرْضِ بِشَيْءٍ مِنْهَنَّ وَمَا لَى بِدَعُواتٍ مَا يَسُرُنِي مَا عَلَى الْمُرْضِ بِشَيْءٍ مِنْهَنَّ وَمَا عَلَى الْمُرْفِى بِشَيْءٍ مِنْهُ وَمَا لِي اللهُ مَا عَلَى الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى الْمَالِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

#### شخقيق:

صحيح]

#### تخرتج:

مندالامام احمر:131,97/1؛ سنن الى داؤر:3214؛ سنن النمائى:2008،190؛ وصححه ابن خزيمة [كما فى الاصابة لا بن حجر: 7 / 114] وابن الجارود [ 5 5 5] وأخرجه ابو داؤد الطيالسي (ص:19، ح:120) وسندة حسن متصل

150 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي فُضَيْلُ أَبُو مُعَاذٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " لَمَّا رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي: كَلِمَةً مَا أُحِبُ أَنْ لِي بَهَا الدُّنْيَا

• 10- سیدناعلی ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ جب میں (اپنے والدکو فن کرکے)واپس نبی کریم مُلٹِیْقِبْلُم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مَلْقِبَالُمُ نے میرے لیے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی جو مجھے اس دنیا سے بڑھ کرزیادہ مجبوب ہے۔

### شحقيق وتخريج:

[اسناده حسن]

باب51

### ذِكْرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ صَرْفِ أَذَى الْحَرِّ وَالْبَرَدِ عَنْهُ

# سیدناعلی طالفیز کی اس خاص فضیلت کا بیان: ''گرمی اورسر دی کی تکلیف ان سے پھیر دی گئی ہے''

151- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ مَخْلَدٍ النَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَتِي أَيُّوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ جَدِّي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ عَلَيْنَا فِي الشِّتَاءِ، وَعَلَيْهِ عِيلًا خَرَجَ عَلَيْنَا فِي الشِّتَاءِ، وَعَلَيْهِ ثِيبًا الشِّتَاءِ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا فِي الشِّتَاءِ، وَعَلَيْهِ ثِيبًا الشِّتَاءِ، وَعَلَيْهِ بْيَابُ الشِّينَاءِ، وَعَلَيْهِ بْيَابُ الصَّيْفِ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ مَسَحَ الْعَرَقَ عَنْ جَهْتِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَبِيهِ قَالَ: يَا أَبْتِ «أَرَانُيتَ مَا صَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؟ خَرَجَ إِلَيْنَا فِي الشِّتَاءِ، وَعَلَيْهِ بْيَابُ الصَّيْفِ، وَعَلَيْهِ بْيَابُ الشِّتَاءِ، وَعَلَيْهِ بْيَابُ الصَّيْفِ، وَعَلَيْهِ بْيَابُ الشِّتَاءِ» فَقَالَ أَبُو لَيْلَى: هَلْ الصَّيْفِ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا فِي الصَّيْفِ، وَعَلَيْهِ بْيَابُ الشِّتَاءِ» فَقَالَ أَبُو لَيْلَى: هَلْ الصَّيْفِ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا فِي الصَيْفِ، وَعَلَيْهِ بْيَابُ الشِّتَاءِ » فَقَالَ أَبُو لَيْلَى: هَلْ الصَّيْفِ، وَعَلَيْهِ بْيَابُ الشِّتَاءِ » فَقَالَ أَبُو لَيْلَى: هَلْ الصَّيْفِ، وَسَلَّمَ كَانَ بَعَثَ إِلَى النَّهِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، فَأَتَى عَلِيًّا فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ عُلَيْ ثُمُ قَالَ: «اللَهُمُّ أَذْهِبُ عَلَيْكَ فَفَتَحُهُمُ مَا وَجَدْتُ حَرًّا، وَلَا أَرْمَدُ شَدِيدُ الْرُعَدِ، وَدَعَا لِي » فَقَالَ: «اللهُمُّ أَذْهِبُ عَنْهُ الْحَرُّ وَالْبَرَدَ، فَمَا وَجَدْتُ حَرًّا، وَلَا بَرْدًا حَتَّى يَوْمِي هَذَا»

ا ۱۵ ۔ عبد الرحمٰن بن ابی لیلی میشنیسے روایت ہے کہ سیدناعلی الرتضٰی بڑاٹیؤ سخت گرمی کے موسم میں

ہمارے پاس تشریف لائے۔اس وقت آپ بڑائیڈ نے سردیوں والا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، پھر ( کسی وقت ) آپ بڑائیڈ نے گرمیوں والا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، پھر پانی منگوا کر پیااورا پن پیشانی مبارک سے پسینہ صاف کیا (جبوہ چلے گئے ) ہیں زیب تن کیا ہوا تھا، پھر پانی منگوا کر پیااورا پن پیشانی مبارک سے پسینہ صاف کیا (جبوہ چلے گئے ) ہیں اپنے باپ کے پاس آیا اور کہا:اے ابا جان! کیا آپ نے دیکھا امیر المونین نے کیا کیا ہے؟ ہمارے پاس وہ سردی کے موسم میں تشریف لائے ،انہوں نے موسم گر ما کا لباس زیب تن کر رکھا تھا اور جب ہمارے پاس گرمیوں کے موسم میں تشریف لائے ،انہوں نے موسم سرما کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ابو کیا بیان بڑائیڈ نے کہا: کیا تم نے اس پرغور کیا ہے پھر ابولیل بڑائیڈ نے اپنے بیغے عبدالرحمن کا ہاتھ پکڑا اور سیدنا کیل بڑائیڈ نے اپنے بیغے عبدالرحمن کا ہاتھ پکڑا اور سیدنا کھی بڑائیڈ نے اپنی خدمت میں حاضر ہوئے ،سیدنا کھا، آپ مؤٹیڈ آنے میری آئی میں لعاب دہن ڈالا پھر کو جھیجا گر میں شدید آشوب چشم میں مبتلا تھا، آپ مؤٹیڈ تیا نے میری آئی تھیں ہوئیں، میں نے ان دونوں میں کوئی تکلیف نہیں بوئی اور دعافر مائی: آئی دونوں آئی تھیں کیوئیس ہوئی) اور دعافر مائی: اس کوئی تکلیف نہیں بوئی اور دعافر مائی:

#### شخقيق:

[اسنادهضعیف]

ابواسحاق راوی'' مدلس'' اور' مختلط'' ہے،اپوب بن ابراہیم مجبول الحال ہے۔

تخرتج:

لمعجم الاوسط للطبر اني: 2286

باب52

### النَّجْوَى، وَمَا خُفِّفَ بِعَلِيٍّ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ

# سيرناعلى المرتضى والتنفؤ كى اس فضيلت كابيان: "ان كے سبب اس امت يرآسانى كى گئ"

152- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّادٍ الْمُوصِلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ الْجَرْمِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُثْمَانَ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ وَالله عَلَيْ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ وَالله عَلَيْ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: للهَ أُنْزِلَتْ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة: 12] قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «مُرْهُمْ أَنْ يَتَصَدَّقُوا » قَالَ: بِكَمْ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: «بِدِينَارٍ » قَالَ: لَا يُطِيقُونَ قَالَ: «فَبِكَمْ؟» قَالَ: بِشَعِيرَةٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكَ لَرَهِيدٌ »، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكَ لَرَهِيدٌ »، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ مَلُولُ اللهِ يَدَيْ يَقُولُ: «بِي خُفِفَ عَنْ هَذِهِ يَدَى نَجُوَاكُمْ} [المجادلة: 13] إِلَى آخِرِ الْأَيْةِ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: «بِي خُفِفَ عَنْ هَذِهِ يَدُواكُمْ} [المجادلة: 13] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: «بِي خُفِفَ عَنْ هَذِهِ يَدُواكُمْ} [المجادلة: 13] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: «بِي خُفِفَ عَنْ هَذِهِ

101 سیدنا علی المرتضی و وایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ترجمہ: 'اے ایمان والواجب تم رسول الله ( مَنْ اللَّهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

خصائص على بزلتوز )

دینار، انہوں نے عرض کیا: وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے ، آپ منظیم ہے فر مایا: آ دھادینار، عرض کیا: وہ اس کی کبھی طاقت نہیں رکھتے ، آپ منظیم ہے فر مایا: تو پھر کتنا؟: عرض کیا: ایک جو کے برابر، رسول الله منظیم ہے ان کوفر مایا: بلا شبہتم بہت بے رغبتی کرنے والے ہوتو الله رب العزت نے اس تھم کو نازل فر مایا، ترجمہ: ''کیاتم اپنی سرگوثی سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے ہو؟'' آخر آیت تک (سورۃ مجادلہ: آیت نمبر: ۱۳) چنانچے سیدناعلی منظیفہ فرایا کرتے تھے: اس امت پریہ آسانی میری وجہ سے ہوئی ہے۔

#### شخفيق:

[اسنادهضعیف]

على بن علقمها نمارى كو فى ضعيف اورسفيان تورى'' مدلس'' ہيں، ساع كى تصريح نہيں مل سكى \_

#### تخ تځ:

مصنف ابن ابي هيية :81/12؛ مندعبد بن حميد:90؛ سنن التريذي:3300وقال'' حسن غريب''؛ مندالبز ار:668؛ منداني يعلى:400؛ تفسير الطبري:21/28

امام ابن عدی (الکامل فی ضعفاء الرجال: 204/5) کی روایت میں شریک بن عبداللہ نے سفیان توری کی متابعت مفرخیں۔ سفیان توری کی متابعت کررکھی ہے۔ مگر شریک بن عبداللہ قاضی بھی مدلس ہیں، للہذا یہ متابعت مفیر نہیں۔ اسے امام ابن حبان (6941) نے ''صحح'' کہاہے۔

خصاً تص على بالنيز ﴾

باب53

### ذِكْرُ أَشْقَى النَّاسِ

#### لوگوں میں سب سے بڑے بدبخت کا بیان

153 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِمَاكِ بْنِ أَبِي كَرِمْةَ الْحرَانِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خُتَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُتَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُتَيْمٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِدٍ خُتَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُتَيْمٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِدٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، رَفِيقَيْنِ فِي غَزْوَةٍ فَلَمَّا نَزَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ، وَأَقَامَ بَهَا رَأَيْنَا أُنَاسًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يَعْمَلُونَ فِي عَيْنِ لَهُمْ، أَوْ فِي نَخْلِ " عَلَيْهِ وَسَلِّمَ، وَأَقَامَ بَهَا رَأَيْنَا أُنَاسًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يَعْمَلُونَ فِي عَيْنِ لَهُمْ، أَوْ فِي نَخْلِ " فَقَالَ لِي عَلِيِّ نَهُ مُلُونَ إِي عَيْنِ لَهُمْ، أَوْ فِي نَخْلِ " فَقَالَ لِي عَلِيِّ بَعْنَا إِلْ مَهْ فَيْنِ لَهُمْ، فَنْ يَعْنَا إِلْ مَوْدِ مِنَ النَّغُلِ، وَتَغْتَا النَّوْمُ، فَنَظُرْنَا إِلَى عَمَلِهِمْ سَاعَةً، ثُمُّ عَشِينَا النَّوْمُ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَعَلِيِّ حَتَى اضْطَجَعْنَا فِي ظِلِ صَوْرٍ مِنَ النَّخْلِ، وَدَفْعَاءَ مِنَ النَّوْمُ. فَنْطَرَنَا إِلَى عَمَلِهِمْ سَاعَةً، ثُمُ عَشِينَا النَّوْمُ، فَانُطُرَتُونِ مِنَ النَّخْلِ، وَدَفْعَاءَ مِنَ النَّوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرِكُنَا بِرِجْلِهِ، وَقَلْ وَسُلِمُ يَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِكُنَا بِرِجْلِهِ، وَقَلْ وَسُلُم يُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّوْلِ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّوْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلِكُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاسُلُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّوْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّوْلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى فَرْيِهِ حَتَى يَبْلُ مِنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى فَرْيِهِ حَتَى يَبْلُ مِنْهُ هَذِهِ. وَقَصْمُ عَلَى فَرْيَهِ حَتَى يَبْلُ مِنْهُ عَلَى فَرْيَهِ حَتَى يَبْلُ مِنْهُ اللهُ وَأَنْ اللهُ عَلَى فَرْيَهِ حَتَى يَبْلُ مُنْ اللهُ عَلَى فَرْيَهِ حَتَى يَبْلُ مُنْ اللهُ عَلَى فَرْيَهِ حَتَى يَبْلُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۱۵۳ - سیدنا عمار بن یاسر و انتخاب روایت ہے کہ میں اور سیدنا علی بن ابی طالب و انتخاعزوہ [ ذات عشیرہ ] میں ایک ساتھ تھے، جب ہم نے بنومدلج کی جگہ پڑاؤ ڈالا، ہم نے بنومدلج کے لوگوں کودیکھا جو

ہمارے سامنے اپنی تھجوروں [ کے باغ] میں کام کررہے تھے، سیدنا علی بڑائٹو نے جھے فرمایا: اے ابو یقظان! کیا ہم اس کے پاس جا کرند دیکھیں، بیا کیے کام کررہے ہیں؟ میں نے کہا:اگر آپ چاہتے ہیں، تو چلتے ہیں۔ ہم نے تھوڑی دیران کے کام کودیکھا، پھرہم پر نیند کا غلبہونے لگا، میں اور سیدنا علی بڑائٹو: دونوں آ کر کھجوروں کے سائے تلے سوگئے۔ ہم خاک آلودہو چکے تھے۔ ہم سوئے رہے،اللہ کی قشم، ہمیں رسول اللہ سُٹ ٹیٹیٹیٹر کے علاوہ کی نے نہیں جگایا، آپ شُٹیٹیٹر نے ہمیں پاؤس مار کر جگایا، یقینا ہم خاک آلودہو چکے تھے، جس میں ہم سوئے ہوئے ہوئے تھے، رسول اللہ سُٹیٹیٹر نے اس دن سیدنا علی بڑائٹونے نے ابوتراب البوتراب (اے می والے)، تہمیں کیا ہوا؟، ان پرمٹی دیکھنے کے سب آپ سُٹیٹیٹر نے بی [ابوتراب] فرمایا تھا پھرارشا دفر مایا: کیا میں تم کو دنیا کے دوسب سے بد بخت آدمیوں کے بارے میں خبر نہ دوں، ہم نے عرض کیا: کیوں نہیں یارسول اللہ سُٹیٹیٹر اُ آپ سُٹیٹیٹر نے فرمایا: دنیا میں سب سے بد بخت، اکیم شودی تھا جس نے اونئی کو کاٹ ڈالا تھا۔ اے علی دوہراوہ ہے جو تجھ کوشہید کرے گایہ بیان کرتے ہوئے سیدنا علی بڑائٹونے نے اپناہا تھ مبارک اپنے سرکی چوٹی پررکھا یہاں تک کہ اس کے مار نے سے بدداڑھی [نون سے یہ بڑائوں ایک کہ اس وقت آپ بڑائٹونے نے اپناہا تھ مبارک اپنے مرکی چوٹی پررکھا یہاں تک کہ اس کے مار نے سے بدداڑھی [نون

### تحقیق:

[اسنادەضعیف]

محمد بن خثیم راوی کامحمد بن کعب قرظی ہے۔ اعنہیں ہے۔ [الناریخ الکبیرللبخاری:71/1]

### تخرتج:

مندالا مام احمد: 263/4؛ المستد رك للحائم: 140/3 وقال' صحيح على شرط مسلم' ووافقه الذببي ـ اس روايت كابسند حسن شاہد مسند عبد بن حميد (92) ميں ان الفاظ كے ساتھ آتا ہے:

#### فائده:

ابوسنان یزید بن امیدالدوکی مُنسیمیان کرتے ہیں کہ سیدناعلی مُناشِنُهٔ ایک بیاری سے صحت یا ب

#### ہوئے تو ہم نے ان سے عرض کیا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَصَحَّكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ كُنَّا خِفْنَا عَلَيْكَ فِي مَرَضِكَ هَذَا، فَقَالَ: لَكِنِي لَمْ أَخَفْ عَلَى نَفْسِي، حَدَّثَنِي الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، قَالَ: «لَا تَمُوتُ حَتَّى يُضْرَبَ هَذَا مِنْكَ - يَعْنِي رَأْسَهُ - وَتُخْضَبَ هَذِهِ دَمًا يَعْنِي لِحْيَتَهُ، وَيَقْتُلُكَ أَشْقَاهَا كَمَا عَقَرَ نَافَةَ اللّهِ أَشْقَ مَ بَنِي فُلَانٍ خَصَّهُ إِلَى فَخِذِهِ الدُّنْيَا دُونَ ثَمُودَ» اللهِ أَشْقَ بَنِي فُلَانٍ خَصَّهُ إِلَى فَخِذِهِ الدُّنْيَا دُونَ ثَمُودَ» اللهِ أَشْقَى بَنِي فُلَانٍ خَصَّهُ إِلَى فَخِذِهِ الدُّنْيَا دُونَ ثَمُودَ» (اللهِ أَشْقَى بَنِي فُلَانٍ خَصَّهُ إِلَى فَخِذِهِ الدُّنْيَا دُونَ ثَمُودَ» (اللهِ أَشْقَى بَنِي فُلَانٍ خَصَّهُ إِلَى فَخِذِهِ الدُّنْيَا دُونَ ثَمُودَ» وَلَا اللهِ أَشْقَى بَنِي فُلَانٍ خَصَّهُ إِلَى فَخِذِهِ الدُّنْيَا دُونَ ثَمُودَ» اللهِ أَشْقَى بَنِي فُلانٍ خَصَّهُ إِلَى فَخِذِهِ الدُّنْيَا دُونَ ثَمُودَ وَى ثَمُونَ اللهِ أَشْقَى بَنِي فُلانٍ خَصَّهُ إِلَى فَخِذِهِ الدُّنْيَا وُونَ ثَمُونَ اللهُ اللهِ أَشْقَى بَنِي فُلانِ خَصَّهُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اسے امام حاکم مینید (113/3) نے امام بخاری مینید کی شرط پر''صیح'' کہاہے۔ باتی سیدناعلی ڈلائٹو کی کنیت'' ابوتر اب'' یہ صیح البخاری (3703) اور صیحے مسلم (2409)

میں ثابت ہے۔

باب54

#### ذِكْرُ أَحْدَثِ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### سيدناعلى والنفيذكى السفضيلت كابيان:

### "أنهول نے سب سے آخر میں نبی کریم منافیقی اللہ سے گفتگو کا شرف حاصل کیا"

154 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسى قَالَتْ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّ أَحْدَثَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً: إِنَّ أَحْدَثَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ قَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُولَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

### شحقیق وتخریج:

[اسنادهضعیف]

مغیره بن مقسم مدلس بین ،ساع کی تصریح نبین ماسکی ۔

155 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ أُمِّ مُوسَى قَالَتْ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً إِنْ كَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ قَالَتْ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً إِنْ كَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلِيْهِ وَسَلَّمَ قَلَانُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَكَانَ أَرَى فِي حَاجَةٍ أَظُنُهُ بَعَثَهُ وَسَلَّمَ قَكَانَ أَرَى فِي حَاجَةٍ أَظُنُهُ بَعَثَهُ وَسَلَّمَ قَكَانَ أَرَى فِي حَاجَةٍ أَظُنُهُ بَعَثَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: «جَاءَ عَلِيِّ؟» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ: فَجَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ عَرَفْنَا أَنْ لَهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

فعصائص على دانتيز ك

وَسَلَّمَ يَوْمَنِذٍ فِي بَيْتِ عَائِشَةً، فَكُنْتُ فِي آخِرِ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ، ثُمَّ جَلَسْتُ أَدْنَاهُنَّ مِنَ الْبَاب، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ عَلِيٍّ، فَكَانَ آخِرَ النَّاسِ بِهِ عَهْدًا، جَعَلَ يُسَارُهُ، وَيُنَاجِيهِ

100۔ سیدہ امسلمہ فریقا ہے روایت ہے کہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ سب سے آخری انسان جس سے رول اللہ من تیں بنے ہے خواص گفتگو کی ہے وہ سیدناعلی بڑی نوٹ تھے۔ جس روز ضبح کے وقت رسول اللہ من تیں بنی اللہ من تیں بنی بین : میرا خیال ہے کہ اس دن آپ نے سیدنا علی بڑی نوٹ کو کسی کام ہے بھیجا تھا تو آپ من تیں بہتی ہیں : میرا خیال ہے کہ اس دن آپ نے سیدنا علی بڑی نوٹ کو کسی کام ہے بھیجا تھا تو آپ من تیں بہتی ہے نے میں مرتبہ بیفر ما یا: کیا علی آگئے ہیں ؟ بیبال تک کہ سور ج طلوع ہونے سے پہلے سیدناعلی بڑی نوٹ بھی حاضر ہوئے تو ہم نے جان لیا کہ انہوں نے رسول اللہ من تیں باس طلوع ہونے سے پہلے سیدناعلی بڑی نوٹ کھی ما ضر ہوئے تو ہم نے جان لیا کہ انہوں نے رسول اللہ من تیں باس سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، اس لئے ہم گھر [ یعن سیدہ عاکشہ بڑی نوٹ کے جرے ] سے باہر چلی گئیں ، اس دن ہم [ از واج مطہرات ] رسول اللہ من تیں ہی کم بھر کی تیارداری کی غرض سے سیدہ عاکشہ بڑی تھی ہوئی تھی ، میں درواز ہے تھیں ، سب سے آخر میں بیس اس گھر [ یعن سیدہ عاکشہ بڑی تی تیکھ کے جرے ] سے باہر نکلی تھی ، میں درواز ہے بی بیس سے آخر میں بیس بیس ہوئی تھی ہوئی تھی ، سیدناعلی المرتضی بی تو تو میں اللہ من تیں کہ کم من تیں کہ می مؤتی تو نوٹ ہے گھی خاص اور دراز و نیاز کی باتیں کی کہ من قیل کے تی خواص کیا ، البتدرسول اللہ من تیں کہ کے خواص اور دراز و نیاز کی باتیں کی۔

#### تخقيق:

[ اسناده ضعیف ]

مغیرہ بن مقسم مدلس ہیں ،ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔

## تخريج:

مندالا مام احمد: 300/6؛المستد رک للحا کم: 138/3؛امام حاکم برسید نے اسے' صحیح علی شرط الشیخین'' کہاہے، حافظ ذہبی بڑسید نے ان کی موافقت کی ہے۔

#### فائده:

أُمِّ مُوكُ راويةِ 'حسن الحديث'' ہيں۔

باب55

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلِيٌّ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ»

نبی کریم مثلاً المیلی کے اس فرمان کا بیان: ''علی ( ڈلاٹیڈ) قر آن کریم کی تا ؤیل پر جہاد کرے گا جس طرح کہ میں نے اس کے نازل ہونے پر کیاہے'

3,54

156 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا قَدِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ، فَرَمَى بِهَا إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: «إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأُوبِلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَأُوبِلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ » فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ: أَنَا؟ قَالَ: «لَا » قَالَ عُمَرُ: أَنَا قَالَ: «لَا ، وَلٰكِنْ صَاحِبَ النَّعْلِ»

۱۵۶۔ سیدناابوسعیدخدری ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ ہم بیٹے رسول اللہ مُنٹیقِبُمُ کا نظار کررہے تھے،ای اثنا میں رسول الله مُنٹیقِبُمُ ہمارے پاس تشریف لائے، آپ مُنٹیقِبُمُ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو سیدنا علی ڈاٹٹؤ کودیاانہوں نے اسے گانٹھ دیا بھرنی کریم مُنٹیقِبَہُمُ نے فرمایا: تم میں سے ایک شخص قرآن کی تاویل

خصائص على بالنتن كالمنتن كل كالمنتن كل كالمنتن كالمنت كالمنتن كالمنت كالمنت كالمنت كالمنتن كالمنتن كالمنتن كالمنتن كالمنتن كالمن كالمن كالمن كالمن كالمنتن كالمنتن كالمنت كالمن كالمنت كالمن كال

پر جہاد کرے گاجس طرح میں نے اس کے نازل ہونے پر جہاد کیا تھا۔ تو سیدنا ابو بکرصدیق بڑیٹونے عرض کیا: یارسول الله منگالیّتیۃ ہم وہ میں ہول فر مایا: بنہیں پھر سیدنا عمر فاروق بڑاٹوئونے عرض کیا: یارسول الله منگالیّتیۃ ہم الله منگالیّتیۃ ہم الله منگالیّتیۃ ہم الله منگالیّتیۃ ہم ہمایا: بنہیں بلکہ وہ صاحب النعل [جوتوں کو گانتھے والا] ہے۔

#### تحقيق:

[حسن]

#### تخريج:

مصنف ابن ابي شبية: 64/12؛ مند الإمام احمد: 31/3, 32, 38؛ زوا كد فضائل الصحابة للقطيعي : 1071؛ وصححه ابن حبان [6937] وقال الحائم [122/3] ''صحح على شرط الشخيين ''ووافقه الذهبي -

با\_56

## التَّرْغِيبُ فِي نُصْرَةِ عَلِيٍّ

#### سیدناعلی طالنی کی مدد کے لیے ترغیب ولانے کا بیان

157- أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: عَلَيْ فِي الرَّحْبَةِ أَنْشُدُ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فِي الرَّحْبَةِ أَنْشُدُ بِالله مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيْرِ خُمِّ يَقُولُ: «اللهُ وَلِيِّي، وَأَنَا وَلِيُّهُ، اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ وَأَنَا وَلِيُّ اللهُمْ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ » فَقَالَ سَعِيدٌ: «قَامَ إِلَى جَنْبِي سِتَّةٌ » وَقَالَ حَارِثَةُ بْنُ مُضَرّبٍ: «قَامَ عِنْدِي سِتَّةٌ» وَقَالَ عَمْرٌو ذُو مُرِّ: «أَحِبُ مَنْ أَحْبَهُ، وَابْغَضْ مَنْ أَبْغَضَهُ»

201۔ سعید بن وہب بُرِیاتی سے کہ میں سید ناعلی ڈٹائٹؤ کے ساتھ ایک وسیع میدان میں موجود تھا تو انہوں نے فرما یا: میں اللہ سالہ العزت کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ س نے سنا رسول اللہ سُلٹھائٹا م غدیر ٹم کے دن فرما یا: میں اللہ میرا ولی [ دوست ] ہے، میں ہرمومن کا ولی ہوں اور میں جس کا مولی ہوں، یہ [ علی ] اس کا مولی ہے، اے اللہ اعلی کے دوست کوتو بھی اپنادوست بنا اور علی کے دشمن کو اپنادشمن بنا اور اس کی مدوفر ما جو اس کا معاون بنے سعید بن وہب بُرِیستی بیان کرتے ہیں: میرے پاس سے بھے سحابہ کرام کھڑے محابہ کرام کھڑے ہیں کہ میرے پاس سے بھی چھے صحابہ کرام کھڑے

ہوئے زید بن پٹیع مُینی کہتے ہیں: میرے پاس سے بھی چھے صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور عمروذ وفد مُینیک نے بیدالفاظ زائد بیان کیے ہیں:اے اللّٰدُنُواس شخص سے محبت کر، جوان سے محبت کرتا ہے اوراس شخص سے بغض رکھ، جوان سے بغض رکھتا ہے۔

### تحقیق وتخریج:

[اسنادەضعیف]

اعمش راوی'' ملس'' ہے،ابواسحاق راوی'' ملس' اور''مختلط'' ہے۔

باب 57

#### ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَمَّارٌ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ»

# نبی کریم مَنَافِیدَ اِللَّهِ کے اس فرمان کا بیان: ''عمار کوایک باغی گروہ قل کرے گا''

158- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبْدُ اللهِ عَنْ أُمّهِ، عَنْ أُمّهِ مَنْ أُمّ مَلْمَةً قَالَ: هَنْ شُعْبَةً ، وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّادٍ: «تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيةُ » سَلَمَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنْ شُعْبَةً، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: خَالَفَهُ أَبُو دَاوُدَ فَقَالَ: عَنْ شُعْبَةً، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمِنِ: خَالَفَهُ أَبُو دَاوُدَ فَقَالَ: عَنْ شُعْبَةً، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَلَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمِنِ: خَالَفَهُ أَبُو دَاوُدَ فَقَالَ: عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمِنِ: خَالَفَهُ أَبُو دَاوُدَ فَقَالَ: عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْمُعَلِي اللهُ عَنْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمِنِ: خَالَفَهُ أَبُو دَاوُدَ فَقَالَ: عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

امام نسائی ہوئیے فرماتے ہیں:امام ابوداؤد ہوئی نے اس سند کی مخالفت کی ہےوہ کہتے ہیں:اصل سند بول ہے۔عن شعبة ،عن خالد،عن الحسن ۔

## شحقيق وتخريج:

صیح مسلم:2916، پیھدیث متواتر ہے۔

(سيراعلام النبلاء للذبي: 419/1 ، نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكافي: 126) من عَلِيَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا

أَيُّوبُ، وَخَالِدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمَّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارٍ: «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ

9-10- سیدہ امسلمہ بھن سے روایت ہے کہ رسول اللہ من شیق نے سیدنا عمار بھنٹ کوفر مایا: تجھے ایک باغی گروہ قبل کرے گا۔

### شخقیق و تخریج:

مندالا مام احمه: 300/6؛ صحيح مسلم: 2916

160 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً، عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ، وَهُوَ يُعَاطِيهِمُ اللَّبَنَ، وَقَدِ اغْبَرُ شَعْرُ صَدْرِهِ» قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا نَسِيتُهُ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ» قَالَتْ: وَجَاءَ عَمَّارٌ فَقَالَ: «ابْنَ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ»

110 سیدہ ام سلمہ فرائٹ سے روایت ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی کریم مُثَالِیّا صحابہ کرام کوا ینٹیں ( پکڑکر) دیتے تھے،جس سے آپ مُثَالِیّا کے سینہ مبارک کے بال غبار آلود ہو گئے تھے۔سیدہ ام سلمہ فرائٹ بیان کرتی ہیں۔اللہ کی قسم! مجھے وہ منظر نہیں بھولا جبکہ آپ مُثَالِیْقِ فر ما رہے تھے:اے اللہ، بلاشبہ حقیقی بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے۔ پس تو انصار اور مہاجرین کو معاف فر ما: سیدہ ام سلمہ فرائٹ کا اللہ، بلاشبہ قبل کے دوران میں سیدنا عمار مُرائٹ حاضر ہوئے تو آپ مُنَافِقِیْنَا نے فر مایا:اے سمیہ کے بیٹے! تھے ایک باغی گروہ قبل کرےگا۔

## تحقيق وتخريج:

مندالا مام احمه:315,289/6؛ حيم مسلم:73/2816

161. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَتْ أُمُّ الْمُوْمِنِينَ أُمُّ سَلَمَةً: مَا نَسِيتُ يَوْمَ الْحَسَنِ قَالَ: هَالَتْ أُمُّ الْمُوْمِنِينَ أُمُّ سَلَمَةً: مَا نَسِيتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَهُوَ يُعُولُ: «اللهُمَّ إِنَّ الْخَيْرُ خَيْرُ الْخَنْدَقِ، وَهُو يُعُولُ: «اللهُمَّ إِنَّ الْخَيْرُ خَيْرُ الْخَنْدَقِ، وَهُو يُعُولُ: «اللهُمَّ إِنَّ الْخَيْرُ خَيْرُ الْخَيْرَ خَيْرُ الْخَيْرَ فَيْلُ الْفِئَةُ الْخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ». وَجَاءَ عَمَّارٌ فَقَالَ: «يَا ابْنَ سُمَيَّةً تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ»

۱۲۱۔ سیدہ امسلمہ بڑھنا سے روایت ہے کہ مجھے غزوہ خندق کے دن کا وہ منظر نہیں بھولا جب نبی کریم مُن ٹیٹی کے مدراطہر کے بال غبار آلود مو گئے تھے اس وقت آپ مُن ٹیٹی فر مار ہے تھے: اے اللہ! بلا شبہ قیقی بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے۔ پس تو انصار اور مہاجرین کو معاف فر ما!۔ اس دوران سیدنا عمار ڈائٹو حاضر ہوئے تو آپ مُن ٹیٹی فر مایا۔ اس دوران سیدنا عمار ڈائٹو حاضر ہوئے تو آپ مُن ٹیٹی فیل کی فر مایا۔ اس میہ کے بیٹے! تجھے ایک باغی گروہ قبل کرے گا۔

### شخفين وتخريج:

#### مندالا مام احمد: 315,289/6؛ صحيح مسلم: 73/2816

162- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّادٍ: «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» الْخُدْرِيّ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّادٍ: «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيةُ الْفَاعِيةُ الْفَاعِيةُ الْفَاعِيةُ الْفَاعِيةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّادٍ: «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّادٍ: «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّادٍ: «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّادٍ: «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّادٍ: «تَقْتُلُكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّادٍ: «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيةَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّادٍ: هُمَّ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمُعَلِيهُ وَلَا لَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُهُ لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُوا مُعَلِّمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُوا لِمُنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

## تحقيق وتخريج:

مندالا مام احمد:90/3 بمحيح البخاري: 2812,447

163- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ، عَنْ شُعْبَةً،

عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي أَبُو قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِعَمَّارٍ بُؤْسًا لَكَ يَا ابْنَ سُمَيَّةَ، وَمَسَحَ الْغُبَارَ عَنْ رَأْسِهِ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ»

۱۷۳ سیدنا ابوسعید خدری بڑائٹڑ ہے روایت ہے کہ مجھ ہے بہتر شخص سیدنا ابوقیا دہ بڑائٹڑ نے مجھے بیان کیا که رسول الله مُن ﷺ نے سیدنا عمار بڑائٹڑ کوفر مایا: اے سمیہ کے بیٹے! تیرے لیے پریشانی ہو، آپ مُن ﷺ اس اس وقت ان کے سرسے مٹی صاف کررہے تھے توفر مایا: تجھے ایک باغی گروہ قبل کرے گا۔

### شحقيق وتخريج:

[اسناده حسن]

مندالا مام احمه: 306/5؛ صحيحمسلم: 2235/4

164 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ خُونِلِدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي رَأْسِ عَمَّارٍ يَقُولُ: «كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ» فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو لِيَطِبْ بِهِ أَحَدُكُمَا نَفْسًا لِصَاحِبِهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: خَالَفَهُ شُعْبَةُ فَقَالَ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَنْظَلَةً بْنِ سُونِدٍ

۱۹۲۰۔ حنظلہ بن خویلد بُرِینی سے روایت ہے کہ میں سیدنا معاویہ بڑائیئے کے پاس تھا ،ان کے پاس دو آدمی سیدنا عمار بڑائیئے کے سرکا جھگڑا لے کرآئے۔ان دونوں میں سے ہرایک سے کہدرہا تھا کہ میں نے ان کو قتل کیا ہے تو سیدنا عبداللہ بن عمرو بڑائیٹ نے کہا:تم دونوں میں سے ہرایک (اپنے ساتھی کوشہید کرکے) ایک دوسرے پرخوش ہورہا ہے حالانکہ میں نے سنارسول اللہ سُن ﷺ فرمارہے تھے:اس (سیدنا عمار بڑائیئے) کو دوسرے پرخوش ہورہا ہے حالانکہ میں نے سنارسول اللہ سُن ﷺ فرمارہے تھے:اس (سیدنا عمار بڑائیئے) کو ایک باغی گروہ قبل کرے گا۔

امام نسائی بُر الله فرماتے ہیں: امام شعبہ نے اس سند کی مخالفت کی انہوں نے کہا: اصل سند یوں ہے۔ عن العوام ، عن رجل ، عن حنطلة بن سوید۔

#### تحقیق:

[اسنادہ صحیح] حافظ ذہبی نے اس کی سند کو جید کہاہے۔[المعم المختص ص:96]

#### تخرتج:

الطبقات الكبرى لا بن سعد: 253/3؛ مندالا مام احمد: 206,164/2

165 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَب، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي شَيْبَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: جِيءَ بِرَأْسِ عَمَّادٍ، فَقَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ»

1۲۵۔ حظلہ بن سوید سے روایت ہے کہ کوئی آ دمی سیدنا عمار طِنْ تَنْ کا سر لے کرآیا۔سیدنا عبداللہ بن عمرور تُنْ تَنْ کا اللہ عنداللہ بن عبداللہ بن

### شخقین وتخریج:

[اسناده صحيح]

اس میں ''رجل مبہم'' سے مرا داسود بن مسعود ہے۔

166. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: خَالَفَهُ أَبُو مُعَاوِيَةً، فَرُواهُ عَن الْأَعْمَش، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن زِبَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الْحَارِثِ

١٧١ ۔ سيدنا عبدالله بن عمرو و الله عن روايت ہے كه ميں نے سنار سول الله سُلُّيَّةِ آخر مار ہے تھے: عمار كو

خصائص على النائز ) \_\_\_\_\_\_\_\_

ایک باغی گروہ قبل کرے گا۔

امام نسائی ہیں۔ فرماتے ہیں :ابو معاویہ نے اس سند سے اختلاف کیا ہے اور انہوں نے یول بیان کیا ہے۔عن الاعمش عن عبدالرحمٰن بن زیاد ،عن عبدالقد بن الحارث۔

### شحقيق وتخريج:

[اسنادەضعیف]

عبرالرض بن زياد في سيرنا عبدالله بن عمرو في الله عبد عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله بن مُحَمَّد قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَش، عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو نَحْوَهُ. عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو نَحْوَهُ. خَالَفَهُ سُفْيَانُ النَّوْدِيُّ فَقَالَ: عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي زِيَادٍ خَالَفَهُ سُفْيَانُ النَّوْدِيُّ فَقَالَ: عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي زِيَادٍ

۱۶۷۔ عبداللہ بن حارث نے سیرنا عبداللہ بن عمرو بھٹاسے اس کی مثل روایت بیان کی ہے۔

امام نسائی میشین فرماتے ہیں: سفیان توری نے اس سند سے اختلاف کیا ہے انہوں نے کہا: اصل سند یوں ہے: عن الاعمش عن عبدالرحمٰن بن الی زیاد۔

### شحقيق وتخريج:

[اسنادهضعیف]

اس میں وہی علت ِضعف ہے جواو پروالی حدیث میں تھی۔

168 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ. عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: إِنِي لَأَسَايِرُ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: إِنِي لَأَسَايِرُ عَبْدَ اللهِ بْنُ عَمْرٍو سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنُ عَمْرٍو سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ عَمَّارًا» فَقَالَ عَمْرُو بِنُ الْعَاوِيةَ «أَتَسْمَعُ مَا يَقُولُ هَذَا؟ فَحَذَفَهُ» قَالَ: «نَحْنُ قَتَلْنَاهُ؟ إِنَّمَا قَتَلَهُ مَنْ جَاءَ لِمُعْتَلِهُ مَنْ جَاءَ

بِهِ، لَا تَزَالُ دَاحِضًا فِي بَوْلِكَ»

۱۲۸ عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمرو، سیدنا عمرو بن العائس اور سیدنا معمود ہوں کہ اللہ من تیہ ہونے فر ما معاویہ شرائی کے ساتھ چل رہا تھا، پس سیدنا عبداللہ بن عمرو بڑھ نے کہا: میں نے سنارسول اللہ من تیہ ہونے فر ما رہے سے عمار کو ایک باغی گروہ قبل کرے گا تو سیدنا عمرو بڑھ نے نے سیدنا معاویہ جڑھ کو کہا: سنا آپ نے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمرو بڑھ نے بات چھوڑ دی ( کہ ممار کو باغی گروہ قبل کر ہے گا) سیدنا معاویہ جڑھ نے کہا: کیاان کو ہم نے قبل کیا ہے؟ ان کو توصر ف انہوں نے قبل کیا ہے جوان کوساتھ کے کرآئے تھے۔ تم ہمیشہ اپنے بیشا ب بی میں پھسل جاتے ہو۔

### تحقیق و تخریج:

[ اسناره ضعیف ]

اس میں وہی علت ِضعف ہے جو گزشتہ حدیث میں تھی۔

باب58

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَمْرُقُ مَارِقَةٌ مَارِقَةٌ مِنَ النَّاسِ سَيَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ»

# نبی کریم منگیری کے اس فرمان کا بیان: ''لوگوں میں ایک گروہ (خوارج) نکلے گا، انہیں دوگروہوں میں سے وہ گروہ قبل کرے گاجوجق کے زیادہ قریب ہوگا''

169 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَمْرُقُ مَارِقَةٌ مِنَ النَّاسِ سَيَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ»

179۔ سیدنا ابوسعید خدری بڑھٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ سی ٹھٹھٹے نے فرمایا: لوگوں میں سے ایک گروہ (خوارج) نکلے گا، انہیں (میری امت کے) دوگروہوں میں سے وہ گروہ قبل کرے گا جوحت کے زیادہ قریب ہوگا۔

## شحقیق و تخریج:

صحيحمسلم:1064

نصائص على دانيتن )

170 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي نَضْرَةً. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَتَكُونُ أُمَّتِي فِرْقَتَيْنِ. فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلَهَا أَوْلَاهُمَا بِالْحَقِّ»

• کا۔ سیدنا ابوسعید خدری بڑنٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مُنگِیْتِیْلَم نے فرمایا :عنقریب میری امت کے دوگروہ بن جائیں گے۔ پس ان دونوں کے درمیان سے ایک (تیسرا) گروہ نکلے گا ان دونوں میں اسے وہی قبل کرے گا جوحق کے زیادہ قریب ہے۔

### شخقیق و تخریج:

صحیح مسلم: 151/1064

171 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَفْتَرِقُ أُمَّتِي فِرْقَتَيْنِ بِالْحَقِّ»
فِرْقَتَيْنِ يَمْرُقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ تَقْتُلُهُمْ أُوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ»

ا ۱۷۔ سیدنا ابوسعید خدری براننیز سے روایت ہے کہ رسول الله مُلَّ تِیْمَانِیْمَا نے فرمایا: میری امت دوگر وہوں میں تقسیم ہوجائے گی پھران دونوں کے درمیان سے ایک [تیسرا] گروہ نکلے گا۔ان دونوں میں اسے وہی قتل کرے گا جوحق کے زیادہ قریب ہے۔

#### شخقيق:

[اسناده ميح]

#### تخرتج:

مندالامام احمه: 25/3

172 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو الْغَيْلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، عَنِ

الْقَاسِمِ وَهُوَ ابُنُ الْفَضُلِ قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو نَضُرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَمُرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ تَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقّ»

121۔ سیدنا ابوسعید خدری طبیعتیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سٹیٹیٹیٹ نے فرمایا: مسلمانوں کے دو گروہوں میں تقسیم ہوجانے کے بعدایک[تیسرا] گروہ[خوارج] پیداہوگا۔ان کودوگروہوں میں وہی قتل کرے گاجوحق کے زیادہ قریب ہے۔

### شخقین و تخریج:

صحیح مسلم:150/1064

173 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضُرَةَ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ نَاسًا فِي أُمَّتِهِ يَخْرُجُونَ فِي فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. هُمْ مِنْ شَرِّ الْخَلْقِ أَوْ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ، تَقْتُلُهُمْ أَدْنَى يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. هُمْ مِنْ شَرِّ الْخَلْقِ أَوْ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ، تَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّانِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ " قَالَ: وقَالَ كَلِمَةً أُخْرَى قُلْتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ: مَا هِيَ؟ قَالَ: «وَأَنْتُمُ قَتْلُهُمْ أَذَى قَتَلْتُمُوهُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ»

سے الوسعیہ خدری جی تی اسلام کے کہ رسول اللہ میں تی تی امت کے لوگوں (کے ان گروہ کو ہوں کا) کا ذکر کیا جولوگوں سے ایک گروہ کی صورت میں الگ ہوجا نمیں گے۔ ان کی نشانی سروں کو مونڈ نا ہوگی۔ وہ دین سے اس طرح نکل جا نمیں گے جس طرح کہ تیر شکار (کی ایک جانب میں لگ کر دوسری جانب) سے نکل جا تا ہے۔ وہ مخلوق میں بدترین لوگ ہوں گے۔ دوگر وہوں میں سے آئیوں وہی گروہ قبل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ (سند کے ایک رادی) عمرو نے ابونضر سے کہا: انہوں کروہ قبل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ (سند کے ایک رادی) عمرو نے ابونضر سے کہا: انہوں (سیدنا ابوسعیہ خدری جی نی اور بات بھی بیان کی تھی ، میں نے کہا: میر سے اور ان کے درمیان کیا ہے؟ (یعنی میر سے اور ان کے درمیان کیا ہے؟ (یعنی میر سے اور ان کے درمیان کیا ہیات تھی )سیدنا ابوسعیہ خدری جی تین کی تی ہیا ہے؟ (یعنی میر سے اور اُن کے درمیان راز والی بات تھی )سیدنا ابوسعیہ خدری جی تین کی تھی : اے ابل عراق! تم ان کو قبل کروگے۔

### تحقيق وتخريج:

صحیح مسلم: 169/1064

174 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرْ بْنُ الْمُورِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ، عَنْ حَبِيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الضَّحَّاكَ الْمُشْرِقِيَّ، يُحَدِّنْهُمْ وَمَعْهُمْ سَعِيدُ بْنُ جُبْيْرٍ وَمَيْمُونْ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ وَأَبُو الْبَخْتْرِيَ وَأَبُو صَالِحٍ، وَذَرِّ الْهُمْدَانِيُّ وَالْحَسَنُ الْعُرَنِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَرُوي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي «قَوْمٍ يَخْرُجُونَ منْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَذَكَرَ مِنْ صَلَاتِهِمْ، وَزَكَاتِهِمْ، وَزَكَاتِهِمْ، وَرَكَاتِهِمْ، وَرَكَاتُهِمْ، وَمَدْوِنَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمُرْقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ الْفُرْآنُ تَرَاقِيَهُمْ يَخْرُجُونَ فِي فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، يُقَاتِلُهُمْ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى الْحَقِي»

سے ۱۷۔ سیدنا ابوسعید خدری بڑائیز سے روایت ہے کہ رسول القد سڑیٹی آبائے اس قوم کے بارے میں بیان فرمایا جواس امت سے نکلے گی۔ پس آپ سڑیٹی آبان کی نماز ، زکو قر، اور روزوں کا ذکر کیا (پھر فرمایا) وہ اسلام سے اس طرح نکل جا تا ہے۔ قر آن ان کے حلق سے نیچے مہیں جائے گا، وہ لوگوں کے گروہوں میں تقسیم ہوجانے کے وقت نکلیں گے ان کو وہ قبل کرے گا جولوگوں میں سب سے زیا وہ حق کے قریب ہوگا۔

شخقیق و تخریج:

صحیح مسلم:153/1064

ا\_59

### ذِكْرُ مَا خُصَّ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ قِتَالِ الْمَارِقِينَ

# سید ناعلی المرتضیٰ ٹلٹٹ کی اس خاص فضیلت کا بیان: ''وہ خوارج کے ساتھ جنگ کریں گے''

175 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَغْلَى، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَانَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللهِ مَلْمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُونِصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ عَيْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلُ؟ قَدْ حَبْتَ وَحَسِرتَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ» قَالَ عُمَرُ: «انْذَنْ لِي فِيهِ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ قَدْ حَبْتَ وَحَسِرتَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ» قَالَ عُمَرُ: «انْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبُ عُنْقَهُ» قَالَ: «دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامِهُ مِنْ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَصِيَهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، وَهُو الْقَرَحُ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى قُدَذِهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، وَهُو اللّهُ مَنْ وَالدَّمَ، آيَهُمْ رَجُلّ أَلْوَرَكَ وَالدَّمَ، آيَهُمْ رَجُلّ أَلْوَرَدُ وَلَا لُورَدَدُ وَلِهِ شَيْءٌ، وَهُو أَسُولُ الْمَوْدُ إِلَى قَدْرُهِ، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، وَهُو أَسُولُ الْمَوْدُ وَلِدُ وَلِهُ مَنْ اللهُونَ وَالدَّمَ، آيَهُمْ رَجُلُ أَسْرَدُ إِخْذَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَذِي الْمُزَاقِةِ، أَوْ مِثُلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، يَخْرُجُونَ عَلَى خَيْرِ

فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «فَأَشْهَدُ أَيِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَر بِذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَر بِذَلِكَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نَعْتَ»

رسول الله مَنْ يَنْ اللهِ مَا كَنْ يَمِت تَقْسِيم فر مار ہے تھے،اتنے میں بنوتمیم قبیلے ہے'' ذوالخویصر ہ''نا می شخص آیا اور اس نے کہا: اللہ کے رسول!انصاف کریں،آپ مَنْ ﷺ نے فرمایا: '' تجھ پرافسوس!اگر میں عدل نہیں كروں گاتو پھراوركون عدل كرے گا؟ ،اگر ميں عدل نەكروں ،تو تُو خائب وخاسر ہوجائے \_' سيدناعمر ﴿اللَّمَٰ نے عرض کیا: مجھے اجازت فرما نمیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں ، آپ مُنْ ﷺ نے فرمایا:'' اسے جپھوڑ دو، اس کے پچھساتھی ہوں گےتم میں سے کوئی اپنی نماز کوان کی نماز کے مقابلے میں ،اپنے روز ہے ان کے روزوں کے مقابلے میں معمولی سمجھے گا، وہ قرآن پڑھیں گےلیکن وہ ان کے حلقوں سے نیخ نہیں اتر ہے گا، وہ دین ہے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکارے یار ہوجا تا ہے، پس تیر کے پھل کی جڑمیں و یکھا جائے گا،اس میں کوئی نشان نظر نہیں آئے گا، چھر تیر کے یکود یکھا جائے گااس میں کوئی نشان نظر نہیں آئے گا، پھرتیر کے پیکان کود یکھا جائے تواس پر بھی کوئی نشان نظرنہیں آئے گا، حالانکہ وہ (تیر) گو براور خون میں ہے گز را ہوا ہوگا ،ان کی نشانی ہیہ ہے کہ ایک سیاہ فام شخص ہے اس کا ایک باز وعورت کے بیتان کی طرح (اٹھا ہوا )ہو گا یا ملتے ہوئے گوشت کی طرح ہوگا،اور وہ لوگوں کے بہترین گروہ کے خلاف بغاوت کرےگا۔''

سیدنا ابوسعید خدری بڑائیؤنے فرمایا: میں گواہی ویتا ہوں کہ میں نے بید حدیث رسول الله سُکُنْتِوَالِمُ سے سنی ہے، میں گواہی ویتا ہوں کہ سیدنا علی بن ابی طالب بڑائیؤ نے ان سے قبال کیا ہے اور میں سیدناعلی ڈائٹؤ کے ساتھ تھا، اس شخص کے متعلق تھم ویا گیا تو اسے تلاش کیا گیا اور اسے لایا گیا حتی کہ میں نے اسے دیکھا تو اس کا بورا حلیہ بالکل اسی طرح کا تھا جس طرح نبی کریم مُنگِنْتِوَا نے اس کا حلیہ بیان کیا تھا۔

### شخقين وتخريج:

#### صحيح البخاري: 6933 وصحيح مسلم: 148/1064

176- أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمَصَفَى بَنِ بَهْلُولٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلِمٍ قَالَ: وَحَدُّثَنَا بَقِيّةُ بَنُ الْوَلِيدِ، وَذَكَرَ آخَرُ قَالُوا: حَدُّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ. عَنِ الرُّهْرِيِّ. عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قَسْمًا فَقَالَ ذُو الْخُونِصِرَةِ التَّمِيعِيُّ: يَا رَسُولُ اللهِ اغدِلُ قَالَ: «وَيْحَكُ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلُ؟» فَقَامَ عُمْرُ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ «انْذَنْ لِي قَالَ: «وَيْحَكُ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلُ؟» فَقَامَ عُمْرُ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ «انْذَنْ لِي حَيِّ أَضْرِبَ عُنْفَهُ» فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا. إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا. إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا لَمْ عَلَيْهِ مِنْ الرَّمِيَّةِ، حَتَى إِنَّ أَحْدَهُمْ لَيَنْظُرُ إِلَى نَصِيَهِ، يَمُرْفُونَ مِنَ الدِينِ مُرُوقَ لِمَا السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، حَتَى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَنْظُرُ إِلَى نَصِيَهِ، فَلَا يَجِدُ فِيهِ شَيْئًا، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَصِيَهِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَلْمُ أَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَلْمُ أَلُولُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشْهَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَلْمَلُ إِلَى الْقَتْلَى، فَأَيْنِ بِهِ عَلَى النَّعْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَلْمَلُ إِلَى الْقَتْلَى، فَأَتِيَ بِهِ عَلَى النَّعْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُعُلِهُ اللهُ عَل

121۔ سیدنا ابوسعید خدری ڈائٹو سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ مٹائیقیٹا کی خدمت میں حاضر ہے،
آپ مٹائیٹیٹا مال غنیمت تقسیم فر مار ہے تھے،اسے میں بنوتمیم قبیلے ہے'' ذوالخویصر ہ''نا می شخص آیا اور اس
نے کہا: اللہ کے رسول! انصاف کریں، آپ مٹائیٹیٹل نے فر مایا:'' تجھ پرافسوں! اگر میں عدل نہیں کروں گا تو
پھراورکون عدل کرے گا؟'' توسید ناعمر ڈائٹو نے کھڑے ہو کرعرض کیا: مجھے اجازت فر ما ئیں، میں اس کی
گردن اُڑا دوں، آپ مٹائیٹو نے فر مایا: نہیں'' سے چھوڑ دو، اس کے پچھساتھی ہوں گے، تم میں سے کوئی
این نمازکوان کی نماز کے مقابلے میں، اپنے روزے کوان کے روزوں کے مقابلے میں معمولی سمجھے گا، وہ

دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے پار ہوجا تا ہے، یہاں تک کہ تیر کے پھل کی جڑ میں دیکھا جائے گا،اس میں کوئی نشان نظر نہیں آئے گا، پھر تیر کے پُرکود یکھا جائے گا،اس میں کوئی نشان نظر نہیں آئے گا، پھر تیر کے پریکان کودیکھا جائے تو اس پر بھی کوئی نشان نظر نہیں آئے گا اور تیر کے اس جھے کو جو کہ پر اور پریکان کے درمیان ہوتا ہے کودیکھا جائے تو اس پر کوئی نشان نظر نہیں آئے گا، حالانکہ وہ (تیر) گو بر اور خون میں سے گزرا ہوا ہوگا اور وہ لوگوں کے بہترین گروہ کے خلاف بغاوت کرے گا۔ان کی نشانی سی ہے کہ ایک سیاہ فام شخص ہے اس کا ایک باز وعورت کے بیتان کی طرح (اٹھا ہوا) ہوگا یا ملتے ہوئے گوشت کی طرح ہوگا۔

سیدنا ابوسعید خدری بی نیخ نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بیر حدیث رسول اللّه مَن فَیْقِیّا لِم سے سنی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا علی بن ابی طالب بی نیخ نے ان سے لڑائی لڑی ہے اور میں سیدناعلی بی نینڈ کے ساتھ تھا، اس شخص کے متعلق حکم دیا گیا، اسے تلاش کیا گیا اور اسے لایا گیا حتیٰ کہ میں نے اسے دیکھا تو اس کا بورا حلیہ بالکل اسی طرح کا تھا جس طرح نبی کریم مَن شِیْقِالِمْ نے اس کا حلیہ بیان کیا تھا۔

### تحقيق وتخريج:

صحیح البخاری:6163

177 - الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَيِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي عَمْرُو بْنُ الْحَارُورِيَّةَ، لَمَّا خَرَجَتْ مَعَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا: «لَا حُكُمَ إِلَّا لِلّهِ يَا رَافِعٍ، أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ، لَمَّا خَرَجَتْ مَعَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا: «لَا حُكُم إِلَّا لِلّهِ عَلَيْ وَصَفَ قَالُ عَلِيّ: «كَلِمَةُ حَقّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ نَاسًا، إِنِّي لَأَعْدِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَوُلَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ الْحَقَّ بِالْسِنَتِيمُ لَا يَجُوزُ هَذَا مَنْهُمْ، وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ مِنْ أَبْعَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ، مِنْهُمْ أَسْوَدُ إِحْدَى يَدَيْهِ طُبْئُ شَاةٍ مَنْهُمْ، وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ مِنْ أَبْعَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ، مِنْهُمْ أَسْوَدُ إِحْدَى يَدَيْهِ طُبْئُ شَاةٍ أَوْ حَلَمَةُ ثَدْيٍ، فَلَمَّا قَاتَلَهُمْ عَلِيٍّ » قَالَ: انْظُرُوا فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا فَقَالَ: «ارْجِعُوا وَاللّهِ مَا كَذَبْتُ، وَلَا كُذِبْتُ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَامًا، ثُمَّ وَجَدُوهُ فِي خَرِيةٍ، فَأَتُوا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ »

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: «أَنَا حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ. وَقَوْلُ عَلِيَ فِيهمْ»

221۔ عبیداللہ بن الجی رافع بیستیہ سے روایت ہے کہ جب وہ سیدناعلی بڑا تھنئے کے ساتھ '' حرور ہے'' کی طرف چلے تواہل حرور یہ نے کہا: '' لاحکم الا للہ'' [اللہ کے سواکسی کا حکم نہیں] تو سیدناعلی بڑا تھنئے نے فر مایا: یہ کلمہ ایسا ہے، جوحق ہے مگر ان کا اس سے باطل کا ارادہ ہے اور رسول اللہ من اللہ بنی بنی اور وہ اپنی زبانوں سے کہ'' میں ان کا حال بخو بی جانتا ہوں، ان کی نشانیاں ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور وہ اپنی زبانوں سے حق کہتے ہیں مگر وہ اس سے تجاوز نہیں کرتا ہے اور (آپ بڑا تھنے نے) اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا (یعنی حق بات حلق سے بنج نہیں اور تی )، اللہ تعالیٰ کے نزد کی مخلوق میں سب سے بڑے مبغوض بہی ہیں، ان میں بات حلق سے بنج نہیں اور کی اللہ تعالیٰ کے نزد کی مخلوق میں سب سے بڑے مبغوض بی ہیں، ان میں ایک حض اسود ہے، اس کا ایک ہاتھ ہرک کی شرمگاہ یا عورت کے بیتان کے سرکی ما نند ہوگا پھر جب سیدنا علی بن ابی طالب ڈرائٹونے نے اس کوآل کیا توفر مایا: اللہ کو قسم نہ میں نے تم سے جھوٹ کہا ہے، نبی کریم من المی ہور ہور کے تا لاش کرنے کا کہا اور انہوں نے فرمایا: اللہ کو قسم نہ میں نے تم سے جھوٹ کہا ہے، نبی کریم من المی ہور وہ کا کہا وہ انہوں نے اس کی بارے میں بار یہی فرمایا۔ لاش کوآپ کے سامنے لاکرر کھ دیا۔ حدیث کے راوی عبیداللہ نے کہا: میں اس وقت وہاں موجود تھا کہ جب سیدناعلی مؤلٹنے نے اس کے بارے میں بیفر مایا۔

## تحقيق وتخريج:

صحیح مسلم:157/1066

178- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةً بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ. عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةً، عَنْ سُونِدِ بْنِ غَفَلَةً قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَفْسِي فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ، وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَلَأَنْ أَخِرً مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ أَحْدَاثُ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَخْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ. لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ

نصائص على بالنز )

حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَإِنْ أَدْرَكُمُّهُمْ فَاقْتُلْهُمْ، فَإِنْ فَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

12/ ۔ سُو یہ بن غفلہ سے روایت ہے کہ سیدناعلی بڑاتئو نے فرمایا: جب میں تم کواپنی طرف سے کوئی بات کہوں کہ [سنو] جنگ ایک دھوکہ ہے اور جب میں رسول اللہ سُلِیْمِیْوَا کی کوئی الیمی بات بیان کروں، جس میں ان کی طرف جھوٹ منسوب کروں تو[اس کام] سے مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں آسان سے گرادیا جاوک، میں نے رسول اللہ سُلِیْمِیْوَا سے سُنا ہے آپ سُلِیْمِیْوَا فرمار ہے سے: کچھا یسے لوگ پیدا ہوں گے جونو جوان ہوں گے، عقل کے کمزور ہوں گے اور رسول اللہ سُلِیْمِیْوا کی احادیث کو پڑھے والے ہوں گے، جونو جوان ہوں گے، عقل کے کمزور ہوں گے اور رسول اللہ سُلِیْمِیْوَا کی احادیث کو پڑھے والے ہوں گے، ووقر آن پڑھیں گے اس کے باوجود ] ایمان ان کے طلقوں سے نیچ نہیں اثر ہے ہوگا، وہ دین ہے اس طرح نکل جا عمیں گے جس طرح تیرشکار سے پار ہوجا تا ہے، یہ لوگ جہاں بھی ملیں ان کوئل کرو۔ قیا مت کے دن ان کے قبل کرنے والوں کے لئے بہت بڑا اجر ہے۔

# تحقيق وتخريج:

صيح البخاري:6930 وصيح مسلم:154/1066

باب60

# ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

### اس حدیث کو بیان کرنے میں ابواسحاق کا (لفظی ) اختلاف

179 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إِسْحَاق، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَة، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ آخِرِ الزَّمَانِ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، قِتَالُهُمْ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» خَالَفَهُ يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَاق، فَأَدْخَلَ بَيْنَ أَبِي إِسْحَاق وَبَيْنَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةً عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ ثَرْوَانَ

921۔ سیدناعلی المرتضیٰ مٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹی نے فرمایا: اخیر زمانے میں ایک الیم قوم کا خروج ہوگا جو قر آن پڑھیں گے مگروہ ان کے حلقوں سے نیچ نہیں اتر سے گا وہ دین سے اس طرح نکل جا تا ہے ان کے ساتھ جنگ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہوگا۔ نکل جا تیں گے جس طرح کہ تیرشکار سے نکل جا تا ہے ان کے ساتھ جنگ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہوگا۔

یوسف بن الی اسحاق نے اس سند میں اختلاف کیا ہے ، انہوں نے ابواسحاق اور سوید بن غفلہ کے درمیان عبدالرحمٰن بن ٹروان راوک کا بھی ذکر کیا ہے۔

### شخقیق:

[اسنادہ ضعیف] ابواسحاق''مدلس'' ہے،ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔

#### تخرتج:

مندالامام احمه:156/1

180- أَخْبَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ. عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عَلِيّ، عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ غَفَلَةَ، عَنْ عَلِيّ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ، وَتَالُهُمْ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

• ۱۸۔ سیدناعلی المرتضیٰ بڑائیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤیٹیوٹی نے فرمایا: اخیر زمانے میں ایک الیم قوم کا خروج ہوگا جوقر آن پڑھیں گے مگروہ ان کے حلقوں سے نیچنہیں اتر ہے گاوہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کہ تیرشکار سے نکل جاتا ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنا ہرمسلمان پر فرض ہوگا۔

### تحقيق:

[اسنادہ ضعیف] ابواسحاق''مدلس'' ہے،ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔

تخريج:

مندالبز ار:566

خصائص على جينين على جينين

#### سِيمَاهُمْ

#### ان کی علامات کا بیان<sup>(۱)</sup>

181. أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ طَارِقِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْخَوَارِجِ، فَقَتَلَهُمْ ثُمَّ قَالَ: الْظُرُوا، فَإِنَّ نَبِيًّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهُ سَيَخْرُجُ فَقَتَلَهُمْ ثُمَّ قَالَ: الْظُرُوا، فَإِنَّ نَبِيًّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهُ سَيَخْرُجُ فَوَمٌ يَتَكَلَّمُونَ بِالْحَقِّ كَمَا يَخْرُجُ السَّهُمُ مِنَ قَوْمٌ يَتَكَلَّمُونَ بِالْحَقِ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ، يَخْرُجُونَ مِنَ الْحَقِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَسِيمَاهُمْ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا أَسُودَ مُخْدَجَ الْيَدِ فِي يَدِهِ شَعْرَاتُ سُودٌ، إِنْ كَانَ الرَّمِيَّةِ، فَسِيمَاهُمْ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا أَسُودَ مُخْدَجَ الْيَدِ فِي يَدِهِ شَعْرَاتُ سُودٌ، إِنْ كَانَ هُو، فَقَدْ قَتَلْتُمْ خَيْرَ النَّاسِ» فَبَكَيْنَا ثُمَّ هُو، فَقَدْ قَتَلْتُمْ خَيْرَ النَّاسِ» فَبَكَيْنَا ثُمَّ قَالَ: " اطْلُبُوا، فَطَلَبْنَا، فَوَجَدْنَا الْمُخْدَجَ، فَخَرَرْنَا سُجُودًا، وَخَرَّ عَلِيٌّ مَعَنَا سَاجِدًا قَيْرَانًا لَهُ قَالَ: يَتَكَلَّمُونَ بِكَلِمَةِ الْحَقِ

۱۸۱۔ طارق بن زیاد سے روایت ہے کہ ہم سیدناعلی ڈائنڈ کے شکر کے ساتھ خوارج کی طرف بڑھے، ان کوخوب قبل کیا، آپ ڈائنڈ نے فرمایا: تلاش کرو کیونکہ میں نے رسول الله مَثَاثِیَةِ اُسے سنا ہے کہ عنقریب

<sup>(</sup>۱) یہ باب خصائص سیدناعلی بن ابی طالب بڑائٹ کے اصل نسخہ میں نہیں ہے، البتہ اسنن الکبری للنسائی کے نسخہ میں یہ باب موجود ہے، امام نسائی بیستیہ کی اس کتاب سے خصائص سیدناعلی بن ابی طالب بڑائٹ الگ کی گئ ہے، لبندا ہم نے باب تو قائم کیا ہے، مگر نمبر نہیں دیا، اس میں ہمارے پیش نظر خصائص علی بن ابی طالب بڑائٹ کے ابواب کی نمبرنگ تھی، تا کہ قار مین کرام کوحوالہ دیتے ہوئے پریشانی اور غلطی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

ایسے لوگ پیدا ہوں گے جوت کے دعویدار ہوں گے مگر کلمہ دق ان کے حلقوں سے بینچ نہیں اترے گا وہ دینِ اسلام سے اس طرح نکلے ہوں گے جس طرح تیرشکار سے نکل جا تا ہے اور ان کی پیچان بیہ ہوگی کہ ان میں ایک کالشخص ہوگا جو ہاتھ سے معذور ہوگا اور اس کے ہاتھ میں بچھ کالے بال ہوں گے ،اگر ان مقتولین میں سے وہ شخص ہواتو سمجھ جاؤتم نے برترین گروہ کو تل کیا ہے اگر ان مقتولین میں سے وہ شخص نہ ملا تو سمجھ جاؤکم نے بہترین گروہ کو تل کیا ہے اگر ان مقتولین میں سے وہ شخص نہ ملا تو سمجھ جاؤکم نے بہترین لوگوں کو تل کی تو سید ناعلی المرتضیٰ بڑائیڈ کے میان کا اس کو تا کی تو سید ناعلی المرتضیٰ بڑائیڈ کے میان کر ہم رو نے گے تو سید ناعلی المرتضیٰ بڑائیڈ سیدناعلی المرتضیٰ بڑائیڈ سیدناعلی المرتضیٰ بڑائیڈ بھی ہمار دو ہوگائی کر ہم نے بھی سجدہ شکر ادا کیا اور سیدناعلی بڑائیڈ بھی ہمار سے ساتھ سجدہ ریز ہوگئے ۔مزید انہوں نے فرمایا: وہ کوئی اچھی بات کہیں گے۔

# تتحقيق وتخرتج:

#### [اسناده ضعیف]

طارق بن زیاد کوفی راوی''مجہول' ہے۔سوائے امام ابن حبان مُشِیّۃ (الثقات: 395/4) کے کسی نے اس کی توثین ہیں کی۔

182 أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي سُلَيْمُ بْنُ بَلْجٍ، عَوَانَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي سُلَيْمُ بْنُ بَلْجٍ، عَوَانَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي سُلَيْمُ بْنُ بَلْجٍ، عَوَانَةَ قَالَ: «كُنْتُ قَبْلَ ذَلِكَ أَصَارِعُ رَجُلًا عَلَى يَدِهِ شَيْءٌ» أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَلِيّ فِي النَّهْرَوَانِ قَالَ: «كُنْتُ قَبْلَ ذَلِكَ أَصَارِعُ رَجُلًا عَلَى يَدِهِ شَيْءٌ» فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ يَدِكَ؟ قَالَ: «أَكَلَهَا بَعِيرٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّهْرَوَانِ، وَقَتَلَ عَلِيٌّ الْحَرُورِيَّةَ، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ يَدِكَ؟ قَالَ: «أَكَلَهَا بَعِيرٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّهْرَوَانِ، وَقَتَلَ عَلِيٌّ الْحَرُورِيَّةَ، فَقَالَ: فَعَلَى عَلِيٍّ مِنْ قَتْلِيمُ حِينَ لَمْ يَجِدْ ذَا الثُدَيِّ فَطَافَ، حَتَى وَجَدَهُ فِي سَاقِيلَةٍ » فَقَالَ: «صَدَى اللهُ، وَبَلِغُ رَسُولُهُ » وَقَالَ: «وَفِي مَنْكِبَيْهِ ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ فِي مِثْلِ حَلَمَةِ الثَّذِي » لَمَالَ: «صَدَى اللهُ، وَبَلِغُ رَسُولُهُ » وَقَالَ: «وَفِي مَنْكِبَيْهِ ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ فِي مِثْلِ حَلَمَةِ الثَّذِي » لَمَالَ: مَا اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُنْ اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللللّهُ ال

ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا: اسے اونٹ کھا گیا ہے پھر جب جنگ نہروان (جوسید ناعلی ڈلٹٹڈ اورخوارج کے درمیان لڑی گئی) کا دن تھااور سید ناعلی المرتضٰی ڈلٹٹڈ نے اہل حرور بیرکوٹل کیا تو سید ناعلی ڈلٹٹڈ ا چا نک خصائص على جائنة

اس وقت چونک اُٹھے۔ جب ذوالثدیہ (پتان کی مثل ہاتھ والے شخص) کو ہاں نہ پایا۔ آپ مٹل ٹائٹو نے قل گاہ میں دوبارہ چکرلگایا تو اسے چھوٹی می ندی میں پالیا تو آپ ٹائٹو نے فر مایا: اللہ نے سچ فر مایا اور اس کے رسول مُل ٹیٹیٹو نے حق بات پہنچائی۔ راوی کہتے ہیں اس کے کندھوں پر پستان کے سر(کی مثل بالوں کے ) تین بال تھے۔

# شخقيق وتخريج:

[اسناده ضعیف]

سلیم بن بلج فزاری راوی مجهول الحال ہے، سوائے امام ابن حبان مینید (الثقات: 329/4) کے کسی نے اس کی توثیق نہیں گی۔

با\_61

#### ثُوَابُ مَنْ قَاتَلَهُمْ

# ان لوگوں کے لیے اجروثواب کا بیان جوخوارج کوتل کریں گے

183 - أَخْبَرَنَا عَلَيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْب الْجَرْمِيُّ، عَنْ أبيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيّ جَالِسًا إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابُ السَّفَر قَالَ: وَعَلَىٰ يُكَلِّمُ النَّاسَ، وَنُكَلِّمُونَهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ «أَتَأْذَنُ أَنْ أَتَكَلَّمُ؟ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ، وَشَغَلَهُ مَا هُوَ فِيهِ، فَجَلَسْتُ إِلَى الرَّجُلِ، فَسَأَلْتُهُ مَا خَبَرُك؟» قَالَ: كُنْتُ مُعْتَمِرًا، فَلَقِيتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لِي: «هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي أَرْضِكُمْ يُسَمُّونَ حَرُورِيَّةً » قُلْتُ: خَرَجُوا فِي مَوْضِع يُسَمَّى حَرُورَاءَ، فَسُمُّوا بِذَلِكَ، فَقَالَتْ: «طُويَى لِمَنْ شَهِدَ هَلَكَتَهُمْ، لَوْ شَاءَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ لَأَخَبَرَكُمْ خَبَرَهُمْ» ، فَجِنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ خَبَرِهِمْ، فَلَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ قَالَ: «أَيْنَ الْمُسْتَأْذِنُ؟ فَقَصَّ عَلَيْهِ كَمَا قَصَّ عَلَيْنَا» قَالَ: «إِنِّي دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ غَيْرُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ » فَقَالَ لِي: «كَيْفَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ، وَقَوْمُ كَذَا وَكَذَا؟» قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَقَالَ: ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ: «قَوْمٌ يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَشْرِقِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيُّهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فِهمْ رَجُلٌ مُخْدَجٌ كَأَنَّ يَدَهُ ثَدْيٌ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ أَخْبَرَتُكُمْ بِهِمْ؟ » قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «أُنَاشِدُكُمْ بِاللهِ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّهُ فِيهم؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «فَأَتَيْتُمُونِي، فَأَخْبَرْتُمُونِي أَنَّهُ لَيْسَ فِهِمْ، فَحَلَفْتُ لَكُمْ بِاللَّهِ أَنَّهُ فِهِمْ، فَأَتَيْتُمُونِي بِهِ تَسْحَبُونَهُ كَمَا نُعِتَ لَكُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ»

۱۸۳ عاصم بن کلیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں سیدناعلی المرتضلی ڈلٹنڈ کے باس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آ دمی ان کے پاس آیا جس نے سفر کا لباس پہنا ہوا تھا۔راوی کہتے ہیں اس وقت سدنا علی الرتضى ﴿ النَّمْةُ اوراو گوں كى آپس ميں گفتگو ہور ہى تھى ،اس آ دمى نے كہا: اے امير المومنين! اگر آپ اجازت دی تو میں بھی بات کروں تو سیرنا علی والنؤ نے اس کی طرف تو جہ نہ دی۔ وہ اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ میں اس آ دمی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اس سے سوال کیا: تم کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا: میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا تھا، وہاں میری ملاقات سیدہ عائشہ بھٹیا سے ہوئی۔انہوں نے مجھے فر مایا: وہ قوم جس نے تمہارے علاقے میں خروج کیا ہے اس کو'' حروریہ'' کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا:انہوں نے ایک ایسے مقام (گاؤں وغیرہ جس کے وہ رہائشی ہیں)سے خروج کیا ہے جس کو ''حروراء'' کہاجاتا ہے،اس مناسبت سے انہیں''حروریہ'' کہاجاتا ہے۔انہوں نے فرمایا:اس آدمی کے لیے خوشنجری ہے جوان کوٹل کرنے میں شریک ہوا۔ اگر ابن ابی طالب چاہیں تو تمہیں ان کے بارے میں بتلا کتے ہیں ( یعنی ان کے پاس اس قوم کے بارے میں تفصیلی معلومات موجود ہیں ) پھراس آ دمی نے کہا: میں اس قوم کے بارے میں سوال کرنے آیا ہوں۔ چنانچہ جب سید ناعلی المرتضلی ڈائٹؤ فارغ ہوئے تو فرمایا: اجازت طلب کرنے والا کہاں ہے؟ اس آ دمی نے جس طرح جمیں (سیدہ عائشہ بھٹنا والی ملاقات كا) واقعه بيان كياتها،اس طرح سيدناعلى طلنيَّة كسامنے بيان كرديا توسيدناعلى المرتضى طلبيَّة نے بيان كيا: میں رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الی الی ہوگی [جن سے تیرا واسطہ پڑے گا] میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول (سَلَّقَتِهُمُ ) بہتر جانة ہیں، پھرآ ب مُن الْقَلِهُ اللہ نے اینے ہاتھ مبارک سے اشارہ کیا، پھرفر مایا: تمہاری مخالفت میں مشرق کی جانب سے ایک قوم نکلے گی وہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے لیکن قرآن ان کے علق سے پنچنہیں اتر ہے گاوه دين سے اس طرح نکے ہوں گے جس طرح تير كمان سے نكل جاتا ہے ان ميں ايك شخص ناقص ہاتھوں

والا ہوگا اس کا ایک ہاتھ عورتوں کے بیتان کی مانند ہوگا۔

پھر فرمایا: میں تہہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میں نے تم کو ان کے بارے میں بتا دیا؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں! پھر فرمایا: میں تہہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ میں نے تم کو بتایا تھا کہ وہ فخص ان میں موجود ہے؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں! پھر انہوں نے فرمایا: پھرتم میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ وہ فض ان میں نہیں ہے پھر میں نے تم کو اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان میں ہے پھرتم اس کی لاش کو میرے پاس تھیٹے ہوئے لائے ۔لوگوں نے کیا: جی ہاں! تو سید ناعلی الرتضیٰ ڈاٹیڈ نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسول مٹائیس کے فرمایا تھا۔

### شخقيق:

[اسناده حسن]

### تخريج:

زوا ئدمند الا مام احمد: 160/1؛ النة لا بن ابي عاصم: 913 حافظ ابن كثير مُيَّسَيَّة [ البدايه والنهاية 293/7] نے اس كي سندكو'' جيد'' كهاہے۔

184- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدٍ وَهُو ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لِمَّا كَانَ يَوْمُ النَّهْرَوَانِ لَقِيَ الْخَوَارِجَ، فَلَمْ يَبْرَحُوا حَتَّى شَجَرُوا بِالرِّمَاحِ، فَقُتِلُوا جَمِيعًا قَالَ عَلِيٍّ: «اطْلُبُوا ذَا الثُّديَّةِ، فَلَمْ يَجِدُوهُ» فَقَالَ عَلِيٍّ: «مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ، اطْلُبُوهُ فَطَلَبُوهُ فَوَجَدُوهُ فَوَجَدُوهُ فَوَجَدُوهُ فَوَمَدُوهُ النَّرْضِ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنَ الْقَتْلَى، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى يَدِهِ مِثْلُ سَبْلَاتِ السِّنَوْر، فَكَبَّرَ عَلَى يَدِهِ مِثْلُ سَبْلَاتِ السِّنَوْر، فَكَبَّرَ عَلَى قَالنَّاسُ، وَأَعْجَهُمْ ذَلِكَ»

۱۸۴۔ زید بن وہب سیرناعلی المرتضیٰ بڑائیز سے روایت کرتے ہیں کہ جب جنگ نہروان کے دن ہمارا خوارج کے ساتھ آ منا سامنا ہوا۔وہ پیچھے نہ ہے یہاں تک کہ تیروں سے چھلنی ہو گئے اور سب مر گئے تو سیدناعلی المرتضیٰ بڑائیؤ نے فر مایا: پہتان کی مثل ہاتھ والے کو تلاش کرو۔ لوگوں نے اس کو تلاش کر نا شروع کیا، مگر وہ نہ ملا، تو سید ناعلی بڑائیؤ نے فر مایا: نہ میں جھوٹا ہوں اور نہ میں نے جھوٹ بولا تھا، جاؤاس کو تلاش کرو، لوگوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا، تو اس کی نعش کو ایک گھڑے میں پایا۔ اس کے او پراور بھی کئی لوگوں کی نعشیں پڑیں تھیں تو اچا نک ایک آ دمی کو دیکھا جس کے ہاتھ پر بلی کی مونچھوں کی طرح کے بال سے تو سیدناعلی المرتضیٰ بڑائیؤ اور لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور سب نے اس پر بڑا تعجب کیا۔

## شخقیق وتخریج:

[اسنادەضعیف]

ابومعاویہاوراعمش دونوں مدلس ہیں جو کہلفظ''عن'' سے بیان کرر ہے ہیں ،ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔

185- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بِنُ وَاصِلِ بِنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بِنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مُوسَى بِنِ قَيْسٍ الْحَضْرَمِيّ، عَنْ سَلَمَة بِنِ كُهَيْلٍ، عَنْ زَيْدِ بِنِ وَهْبٍ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لِي خَارِجَةٌ تَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، وَفِهِمْ ذُو النُّدَيَّةِ، فَقَاتِلْهُمْ فَقَالَتِ الْحَرُورِيَّةُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: «لَا تُكَلِّمُوهُ، الْمَشْرِقِ، وَفِهِمْ ذُو النُّدَيَّةِ، فَقَاتِلْهُمْ فَقَالَتِ الْحَرُورِيَّةُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: «لَا تُكَلِّمُوهُ، فَيَرُدُّكُمْ كَمَا رَدَّكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ، فَشَجَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالرِّمَاحِ » فَقَالَ رَجُلٌ مِن فَيَرُدُّكُمْ كَمَا رَدَّكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ، فَشَجَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالرِّمَاحِ » فَقَالَ رَجُلٌ مِن أَصْحَابٍ عَلِيّ: «الْتَمِسُوا الْعَوَالِي الرَمَاحُ، فَدَارُوا وَاسْتَدَارُوا، وَقُتِلَ مِن أَصْحَابٍ عَلِيّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا» فَقَالَ عَلِيِّ: «الْتَمِسُوا الْخُدَجَ، أَضْحَابٍ عَلِيّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا» فَقَالَ عَلِيّ بَعْنَا اللهُ عَلَيْ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْ وَمُ شَاتٍ » فَقَالُوا: مَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَرَكِبَ عَلِيٍّ بَعْلَةَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْ وَمُ شَاتٍ » فَقَالُوا: مَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَرَكِبَ عَلِيٍ بَعْلَةَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى، وَلَقَدْ شَهِدَنَا هُ وَلَا مَنْ اللهُ لَكُمْ عَلَى لِسَانِهِ، يَعْنِي النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقَدْ شَهِدَنَا » وَلَا لَمْ مَا كُذَاتُ مَوْلُهُمْ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقَدْ شَهِدَنَا »

۱۸۵ زید بن وهب سے روایت ہے کہ' ویز جان' کے بل پرسید ناعلی المرتضیٰ بڑھنے نے جمیں پیخطبہ

ارشاد فرمایا: بلاشبه میرے لیے ایک ایسی قوم کے خروج کا ذکر کیا گیاہے جومشرق سے نکلے گی ،ان میں ذو الثديه (پيتان كےمثل ہاتھ والا ) نا مي ايك مخص ہوگا ،آپ ان سے جنگ كرنا ،تو اہل حروريه ميں سے بعض نے بعض کو کہا:تم ان سے گفتگو نہ کرو( یعنی دلائل میں ان کوشکست نہیں دے سکتے ) وہ تم پر اسی رَ دّ کریں گے،جس طرح'' حروریہ' کے دنتم پررَ دّ کیا تھا[یعنی اب بھی تم کولا جواب کردیں گے ]انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تیروں کا تبادلہ کیا۔ سیدناعلی الرتضیٰ ڈائٹؤ کے ساتھیوں میں سے ایک آ دمی نے کہا:ان کے نیز وں کوقطع کروتو سید ناعلی ڈلٹنٹڈ کے ساتھیوں نے ان کو گھیر ہے میں لے لیا۔ پس سید ناعلی المرتضٰی مِبْلِنٹڈ کے بارہ یا تیرہ ساتھی شہید ہو گئے ۔سیدناعلی المرتضیٰ بڑائٹؤ نے فرمایا: ناقص ہاتھ والے کو تلاش کرواور بیدن شد يدسر دي كا تفا ـ لوگوں نے عرض كيا: ہم اس كو تلاش نبيس كر سكے پھر سيد ناعلى المرتضلي جلافيز نبي كريم مُثاثيّتِهِ أ کے''شہباء''نامی خچریرسوار ہوئے ،ایک گڑھے والی زمین پرآئے تو فر مایا:اس کو بیہاں (اس گڑھے میں ) تلاش کرو ۔ پس اس کی نعش کووہاں سے نکالا گیا توفر مایا: نہ میں جھوٹا ہوں اور نہ میں نے جھوٹ بولا تھا، پھر فرما یا جمل کرو، توکل (پر ہی اکتفا) مت کرو۔اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہتم صرف توکل پر ہی اکتفا كروكة ومين تههين اس البي فيصلے سے آگاہ كرتا جواللہ نے اپنے نبي كريم مَلَيْقِيَهُمْ كي زبان مبارك سے بیان فر ما یا تھا۔ وہاں جو یمنی لوگ موجود تھے انہوں نے عرض کیا: اے امیر المومنین پیکیسا فیصلہ ہے؟ سیرنا علی المرتضلی طالبیٔ نے فر مایا: و دانہی کے بارے میں ہے۔

### شخقيق:

[اسناده حسن]

### تخريج:

مصنف ابن الى شبية: 311/15؛ مندالبز ار:580

186 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمُؤْلِقِ الْعَبْدُ الْمُؤَلِقِ الْمُؤَلِّ وَالْمَانَ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّهُ كَانَ فِي الْمُلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّهُ كَانَ فِي

الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيّ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "سَيَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ شَيْئًا، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ شَيْئًا، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ شَيْئًا، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ، وَهُوَ عَلَيْهِمْ، لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَوْ تَعْلَمُونَ الْجَيْشَ الَّذِي يُصِيبُونَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكِلُوا عَلَى الْعَمَل، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ، وَلَيْسَتْ لَهُ ذِرَاعٌ، عَلَى رَأْسِ عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ ثَدْى الْمَزَأَةِ عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بيضٌ، قَالَ سَلَمَةُ: فَنَزَّلَى زَبْدٌ مَنْزِلًا مَنْزِلًا حَتَّى مَرَدْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ، عَلَى الْخَوَارِجِ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ الرَّاسِبيُّ فَقَالَ لَهُمْ: «أَلْقُوا الرّمَاحَ، وَسُلُوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونَهَا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ» قَالَ: «فَسَلُّوا السُّيُوفَ، وَأَلْقُوا جُفُونَهَا. وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ يَعْنِي برمَاحِهمْ فَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا رَجُلَانِ» قَالَ عَلِيٌّ: «الْتَمِسُوا فِيهُ الْمُخْدَجَ، فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَامَ عَلِيٌّ بِنَفْسِهِ حَتَّى أَتَى نَاسًا قَتْلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض» قَالَ: جَرِّدُوهُمْ، فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ، فَكَبَّرَ عَليٌّ وَقَالَ: صَدَقَ اللهُ، وَيَلَّغَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ إِلَيْهِ عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ «الله الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ؟» قَالَ: «إِي وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ يَحْلفُ لَهُ»

۱۸۶۔ سلمہ بن کہیل سے روایت ہے کہ زید بن وصب نے مجھے بتایا جواس کشکر میں شامل تھے جضوں نے سیدناعلی بڑائٹو کی معیت میں خوارج (کی سرکوبی) کے لیے کوج کیا تھا۔ پس سیدناعلی بڑائٹو نے فرمایا:اے لوگو! میں نے رسول اللہ مُن اللّٰہ مُن کہ ہم کی معیت کریں گے ہم ہم کی مقابلے میں کچھ بھی مول گے ،وہ قرآنِ کریم کی مقابلے میں کچھ بھی منہیں ہوگی اور تبہاری قراءت ان کے مقابلے میں کچھ بھی منہیں ہوگی ،تبہاری نمازان کی نماز کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگی اور تبہارے روزے ان کے روزوں کے منہاری نمازان کی نماز کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگی اور تبہارے روزے ان کے روزوں کے

خصائص على خاتف على خاتف ا

مقابلے پچھ بھی نہیں ہوں گے۔وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور یہ بچھیں گے بیان کے حق میں ہے ( یعنی ان کے حق میں ہے ( یعنی ان کے حق میں دلیل ہے گا) حالانکہ وہ ان کے خلاف جمت ہے گا۔ان کی نمازیں ان کے حلق سے نیچ نہیں اتریں گی،وہ اسلام سے ایسے نکل جا عیں گے جیسے تیرشکار سے نکل جاتا ہے اگر اس شکر کوجو ان سے لڑنے جارہا ہے پتہ چل جائے کہ نبی کریم مُن این ان سے لڑنے جارہا ہے پتہ چل جائے کہ نبی کریم مُن این ان سے لڑنے وہ ( لشکر ) ای عمل پر بھر وسہ کر لیتے۔اس ( گروہ ) کی علامت یہ ہے کہ ان میں ایک آ دمی ہے۔ اس کا کہنی سے کند ھے تک بازوہ وگالیکن کہنی سے نیچے والا حصہ نہیں ہوگا،اس کے بازوکا اوپر والا حصہ بیتان کی طرح ہوگا اور اس پر سفید بال ہوں گے۔

سلمہ بن کہیل بیان کرتے ہیں کہ زید بن وهب نے مجھے ایک ایک منزل پراتاراحتی کہ ہم ایک پل پر سے گزرے۔[راوی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ان کے مدمقابل ہوئے۔] عبداللہ بن وهب راسبی ان (خوارج) کا امیر تھا پس اس نے انہیں کہا: نیزے بھینک دو اور تلواریں میانوں سے نکال لو! مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تہمیں ویسے ہی قسم دیں گے جیسے''حروراء'' کے روز تمہیں قسم دی تھی۔

راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نیز ہے جینک دیۓ اور تلواریں سونپ لیس لوگوں نے اپنے نیز وں سے انہیں روکا۔ انہوں (خوارج) نے ایک دوسرے کو ہی قتل کیا اس روز (سیدناعلی بڑائیئؤ کے اور کوں میں سے صرف دو آ دی شہید کیے گئے، پس سیدناعلی بڑائیؤ نے فر مایا: مخدج (ناقص ہاتھ والے) کو تلاش کروانہیں نہ ملا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سیدناعلی بڑائیؤ بنفس نفیس خودا مضح تی کہ ان لوگوں کے پاس آئے جنہوں نے ایک دوسرے کوتل کیا تھا، آپ (سیدناعلی بڑائیؤ) نے فر مایا: ان نعشوں کو نکالو پس انہوں نے اس (مخدج) کو زمین سے چمٹا (یعنی سب نیچ پڑا) ہوا یا یا پس انہوں (سیدناعلی بڑائیؤ) نے اس مخدج) کو زمین سے چمٹا (یعنی سب نیچ پڑا) ہوا یا یا پس انہوں (سیدناعلی بڑائیؤ) نے میمیر (اللہ اکبر) کہی اور فر مایا: اللہ تعالیٰ نے سے فر مایا اور اس کے رسول منالیہ کی انہوں فر مایا: اللہ تعالیٰ نے سے فر مایا اور اس کے رسول منالیہ کی آئے گئیؤ کے دیا۔

قسم طلب کی اورآپ (سیدناعلی ڈائٹنز)قسم اٹھاتے رہے۔

# شخقیق و تخریج:

صحیح مسلم:156/1066

187 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: " لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَأَنْبَأْتُكُمْ مَا وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ مُحَمَّدٍ مَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ؟ قَالَ: «إِي وَرَبِ الْكَعْبَةِ، إِي وَرَبِ الْكَعْبَةِ، إِي وَرَبِ الْكَعْبَةِ»

۱۸۷- عبیده سلمانی سے روایت ہے کہ (جنگ نہروان کے موقع پر) سیدناعلی ڈائٹؤ نے فر مایا: اگرتم فخر نہ کرتے تو میں تہہیں (اس اجرو تو اب کے متعلق) بتا تا جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد منگ فی آئے کے ذریعے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ان (خوارج) سے قال کریں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا: کیا آپ نے بیرسول اللہ منگ فی آئے آئے ہوں (سیدناعلی ڈائٹؤ) نے فر مایا: ہاں! رب کعبہ کی قسم ، رب کعبہ کی قسم اٹھائی آ

# شخقيق وتخريج:

[اسناده صحيح]

188- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ لِمَّا كَانَ حَيْثُ أُصِيبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ لَمَّا كَانَ حَيْثُ أُصِيبَ أَصْحَابُ النَّهُرِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «ابْتَغُوا فِيهمْ، فَإِنَّهُمْ إِنْ كَانُوا هُمُ الْقَوْمُ الَّذِينَ أَصْحَابُ النَّهُ مَلْي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ فِيهمْ رَجُلًا مُخْدَجَ الْيَدِ، أَوْ مَثْدُونَ ذَكَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَإِنَّ فِيهمْ رَجُلًا مُخْدَجَ الْيَدِ، أَوْ مَثْدُونَ الْيَدِ، أَوْ مَثْدُونَ الْيَدِ، فَاللهِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا زَاهُ قَالَ: «الله الْيَدِ، أَوْ مُؤْدَنَ الْيَدِ» فَابَتَعَيْنَاهُ، فَوَجَدُنَاهُ، فَدَلَلْنَاهُ عَلَيْهِ، فَلَمًا زَاهُ قَالَ: «الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ» قَالَ: «وَاللهِ، لَوْلا أَنْ تَبْطَرُوا، ثُمَّ ذَكَرَ كِلِمَةً مَعْنَاهَا

لَحَدَّنْتُكُمْ بِمَا قَضَى الله عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ وَلِيَ قَتْلَ هَؤُلَاءِ» قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، ثَلاثًا»

100- عبیدہ سلمانی سے روایت ہے کہ جب اصحاب نہروان کوہم نے ٹھکانے لگا دیا ( یعنی قبل کر کے جہنم رسید کر دیا ) تو سیدناعلی بڑائیڈ نے فر مایا: ان لوگوں میں اس بیتان کی مثل ہاتھ والے شخص کو تلاش کر و، ہجنم رسید کر دیا ) تو سیدناعلی بڑائیڈ نے فر مایا تھا تو ان میں ایک ناقص ہاتھ والا یا بیتان کی مثل ہاتھ والا یا بیتان کی مثل ہاتھ والا یا بیتان کی مثل ہاتھ والا یا ہم ہاتھ والا یا بیتان کی مثل ہاتھ والا یا ہم ہاتھ والا تعرب کو گائیڈ نے ان تینوں میں سے کون سافظ بولا ہے ) ہم نے تلاش کرتے ہوئے اس کو پالیا۔سیدناعلی بڑائیڈ کواس کے ہارے میں بتایا۔ جب انہوں نے دیکھا تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبرکانعرہ بلند کیا۔ پھر سیدناعلی بڑائیڈ نے فر مایا: اگرتم فخر نہ کرتے تو میں میں تمہیں ( اس اجرو ثواب کے متعلق ) بتا تا یا اس کے مثل کوئی اور جملہ ارشا وفر مایا جواللہ تعالی نے اپنے نبی کریم مُل گھڑا کے ذریعے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ان (خوارج ) سے قبال کریں گے۔راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا: کیا آپ نے یہ رسول اللہ مُل تُقَالِمُ سے سنا ہے؟ انہوں (سیدناعلی بڑائیڈ) نے کرتے ہیں کہ میں نے کہا: کیا آپ نے یہ رسول اللہ مُل تُقَالِمُ سے سنا ہے؟ انہوں (سیدناعلی بڑائیڈ) نے فر مایا: ہاں! رب کعب کی شم ۔ تین مرتب ہو شم اٹھائی۔

# شخقيق وتخريج:

صحیح مسلم:155/1066

189 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ هَاشِم، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ هَاشِم، عَنْ إِشْهَالِ بَنِ عَمْرُو، عَنْ زِرِ بْنِ حُبَيْشٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: أَنَا فَقَأْتُ، عَيْنَ الْفِتْنَةِ، وَلَوْلَا أَنِي عَمْرٍو، عَنْ زِرِ بْنِ حُبَيْشٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: أَنَا فَقَأْتُ، عَيْنَ الْفِتْنَةِ، وَلَوْلَا أَنِي عَمْرٍو، عَنْ زِرِ بْنِ حُبَيْشٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: أَنَا فَقَأْتُ، عَيْنَ الْفِتْنَةِ، وَلَوْلَا أَنِي أَخْشَى أَنْ تَتْرُكُوا الْعَمَلَ لَأَخْبَرَتُكُمْ بِالَّذِي قَضَى الله عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَاتَلَهُمْ، مُبْصِرًا لِضَلَالَتِهِمْ، عَارِفًا بِاللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَاتَلَهُمْ، مُبْصِرًا لِضَلَالَتِهِمْ، عَارِفًا بِاللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَاتَلَهُمْ، مُبْصِرًا لِضَلَالَتِهِمْ، عَارِفًا بِاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُونَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَالَةِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهَ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الل

خصائص على والنفذ

109۔ زربن حبیش سے روایت ہے کہ میں نے سنا، سیدناعلی المرتضلی بڑا تیز فرمار ہے تھے: میں نے فتنہ کی آگھ پھوڑ دی ہے آگر میں نہ ہوتا تو اہل نہروان قل نہ ہوتے۔ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اعمالِ (صالحہ) چھوڑ دو گے تو میں تمہیں اس اللی فیصلے کی خبر دیتا کہ جو اس ذات نے تمہارے نبی (سیدنا محمد مَنْ الْتِیْقِیْمُ ) کی زبان اقدس کے ذریعے بیان فرمایا ہے (اس گروہ کے بارے میں) جوان (خوارج) کو قل کر رے گا، جنہوں نے انہیں ان کی گرائی پرآگاہ کیا۔ اس ہدایت کی معرفت حاصل کی (یعنی ان سے جنگ کرنا ہمارا فریضہ بن گیاتھا) جس پرہم ہیں۔

## تتحقیق و تخریج:

[اسنادہ ضعیف] ابوما لک عمروبن ہاشم کوفی راوی'' ضعیف''ہے۔

باب62

ذِكْرُ مُنَاظَرَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ الْحَرُورِيَّةِ، وَاحْتِجَاجِهِ فِيمَا أَنْكَرُوهُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

اہلِحرورہ کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عباس طلط کے مناظرے کا بیان اور اس میں ان (خوارج) کے سیدناعلی بن ابی طالب ڈلاٹنڈ پر اعتراضات کی تر دید

190- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيّ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَهْدِيّ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّنَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمْ حَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ اعْتَرَلُوا فِي دَارٍ، وَكَانُوا سِتَّةَ آلَافٍ» فَقُلْتُ لِعَلِيّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ اعْتَرَلُوا فِي دَارٍ، وَكَانُوا سِتَّةَ آلَافٍ» فَقُلْتُ لِعلِيّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ «أَبْرِذِ بِالصَّلَاةِ، لَعَلِي أُكلِّمُ هَوْلَاءِ الْقَوْمَ» قَالَ: «إِنِي أَخَافُهُمْ عَلَيْكَ» قُلْتُ: كلًا، فَلَيْتُ عَلَيْهِ وَمَلْتُ عَلَيْهِمْ فِي دَارِ نِصَفِ النَّهَادِ، وَهُمْ يَأْكُلُونَ فَقَالُوا: «مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَمَا جَاءَ بِكَ؟» قُلْتُ لَهُمْ: أَتَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَصْحَابٍ «مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَمَا جَاءَ بِكَ؟» قُلْتُ لَهُمْ: أَتَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَضِحَابٍ النَّيِّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهُ الْمُؤَلِّ الْقُرْآنُ، فَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأُولِلِهِ مِنْكُمْ، وَلَيْسَ فِيكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ عَمِ قَالُوا: هَا نَقِمْتُمْ عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ عَمِهِ قَالُوا: هَا نَقِمْتُمْ عَلَى أَصْدَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ عَمِهِ قَالُوا: «أَمَّا إِخْدَاهُنَّ. قَالُوا: «أَمَّا إِخْدَاهُنَّ. قَالَ: «أَمَّا إِخْدَاهُنَّ. قَالُوا: فَيْ أَمْ وَابْنِ عَمِهِ قَالُوا: «فَالَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ عَمِّ قَالُوا: «فَالَدُهُمْ مَا يَقُولُونَ، قَالُوا: فَاللهُ حُكُمُ الرِّجَالِ فِي أَمْرِ اللهِ» وقَالُوا: هَاللهُ وَالله فَالُوا: هُولُونَ مَا لَوْدُالِ فِي أَمْرِ اللهِ» وقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ عَمَّهُ وَالْتُكُمْ مِنْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ وَالْكَ فَي أَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَالْكَ فَي أَلْهُ الْمُؤْلُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَا إِحْدَاهُنَ اللهُ المِ

اللهُ: {إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [الأنعام: 57] مَا شَأْنُ الرِّجَالِ وَالْحُكْمِ؟ قُلْتُ: هَذِهِ وَاحِدَةٌ قالوا: وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، فَإِنَّهُ قَاتَلَ، وَلَمْ يَسْب، وَلَمْ يَغْنَمْ. إِنْ كَانُوا كُفَّارًا لَقَدْ حَلَّ سِبَاهُمْ، وَلَئِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ مَا حَلَّ سِبَاهُمْ وَلَا قِتَالُهُمْ قُلْتُ: هَذِهِ ثِنْتَان، فَمَا الثَّالِثَةُ؟ " وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا قَالُوا: مَحَى نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَهُوَ أَمِيرُ الْكَافِرِينَ " قُلْتُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا؟ قَالُوا: «حَسْبُنَا هَذَا» قُلْتُ: لَهُمْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ قَرَأْتُ عَلَيْكُمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَسُنَّةٍ نَبيّهِ مَا يَرُدُّ قَوْلَكُمْ أَتَرْجِعُونَ؟ قَالُوا: «نَعَمْ» قُلْتُ: أَمَّا قَوْلُكُمْ: «حُكْمُ الرِّجَالِ في أَمْرِ اللهِ، فَإِنِّي أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ فِي كِتَابِ اللهِ أَنْ قَدْ صَيَّرَ اللهُ حُكْمَهُ إِلَى الرِّجَالِ فِي ثَمَنِ رُبْع دِرْهَم [ص:481]، فَأَمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَحْكُمُوا فِيهِ» أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِّنْكُمْ} [المائدة: 95] وَكَانَ مِنْ حُكْمِ اللهِ أَنَّهُ صَيَّرَهُ إِلَى الرِّجَالِ يَحْكُمُونَ فِيهِ، وَلَوْ شَاءَ لحكم فِيهِ، فَجَازَ مِنْ حُكُم الرِّجَال، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ أَحُكُمُ الرِّجَالِ فِي صَلَاحِ ذَاتِ الْبَيِّنِ، وَحَقْنِ دِمَايُهِمْ أَفْضَلُ أَوْ فِي أَرْنَبِ؟ قَالُوا: بَلَى، هَذَا أَفْضَلُ وَفِي الْمُزَأَةِ وَزَوْجِهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35] فَنَشَدْتُكُمْ بِاللهِ حُكْمَ الرّجَالِ في صَلَاح ذَاتِ بَيْنِهِم، وَحَقْنِ دِمَانِهِمْ أَفْضَلُ مِنْ حُكْمِهِمْ فِي بُضْع امْرَأَةٍ؟ خَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ " قَالُوا: نَعَمْ قُلْتُ: وَأَمَّا قَوْلُكُمْ قَاتَلَ وَلَمْ يَسْبٍ، وَلَمْ يَغْنَمْ، أَفَتَسْبُونَ أُمَّكُمْ عَائِشَةَ، تَسْتَحِلُونَ مِنْهَا مَا تَسْتَحِلُونَ مِنْ غَيْرِهَا وَهِيَ أُمُّكُمْ؟ فَإِنْ قُلْتُمْ: إنَّا نَسْتَحِلُ مِنْهَا مَا نَسْتَحِلُ مِنْ غَيْرِهَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ، وَإِنْ قُلْتُمْ: لَيْسَتْ بِأُمِّنَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ: (النَّبُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَا ثُهُمْ} [الأحزاب: 6] فَأَنْتُمْ بَيْنَ ضَلَالَتَيْن، فَأْتُوا مِنْهَا بِمَخْرَج، أَفَخَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، وَأَمَّا مَحْيُ نَفْسِهِ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَنَا آتِيكُمْ بِمَا تَرْضَوْنَ. إن نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ صَالَحَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لِعَلِيّ: «اكْتُبْ يَا عَلِيُّ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ» قَالُوا: لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا قَاتَلْنَاكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«افحُ يَا عَلِيُّ اللهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِي رَسُولُ اللهِ، امْحُ يَا عَلِيُّ، وَاكْتُبْ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ» وَاللهِ لَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ مِنْ عَلِيٍ، وَقَدْ مَحَى نَفْسَهُ، وَلَمْ يَكُنْ مَحْوهُ نَفْسَهُ ذَلِكَ مَحَاهُ مِنَ النَّبُوّةِ، أَخْرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ "قَالُوا: «نَعَمْ، فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَلْفَانِ، وَخَرَجَ سَائِرُهُمْ، فَقْتِلُوا عَلَى ضَلَالَتِهِمْ، فَقَتَلَهُمُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ»

• 19۔ سیدناعبداللہ بنعباس بھائیسے روایت ہے کہ اہل حرورہ نے جب خروج کیا، وہ جھے ہزار کی بڑی تعداد میں ایک گھر پرعلیحدہ جمع تھے۔ میں نے سیرناعلی المرتضی مٹلئؤ سے عرض کیا: اے امیر المومنین! آپ ذرانماز کوٹھنڈا کیجیے تا کہ میں اس قوم (خوارج) ہے کچھ گفتگو کرلوں ،سید ناعلی المرتضیٰ ڈلٹؤ نے فرمایا: مجھے خدشہ ہے کہ وہ کہیں آپ کواذیت نہ دیں ، میں نے عرض کیا: ایسا ہر گزنہیں ہوگا چنانچہ میں نے ایک خوب صورت ترین حلہ (جوڑا) زیب تن کیا، کنگھی وغیرہ کی اور ٹھیک دوپہر کے وقت ان کے یاس پہنچا جبکہ وہ کھانا کھار ہے تھے۔ (واضح رہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس بھا ایک خوب رَواور بلند آواز والے انسان تھے )،انہوں نے مجھ کود کچھ کر''مرحبامرحبا'' کہااور کہنے لگے کہا ہے ابن عباس! آپ کا آنا کیسے ہوا؟ میں نے کہا: میں مہاجرین وانصار صحابہ آپ مُن تُنتِهَ اللہ کے چیا زاد بھائی اور نبی کریم مُناتِیَّة اللہ کے واماد کے پاس ہے آر ہاہوں ، انہی کے دور میں قرآن نازل ہوا، وہ قرآن کی تفسیر اور اس کامعنی ومفہوم تم سے زیادہ جانتے ہیں، ان کا کوئی شخص تمہارے ساتھ نہیں، میں تمہیں ان کے خیال سے اور ان کوتمہارے خیال سے متعارف کراؤں گا، چنانچہ کچھلوگ الگ ہوکرمیرے پاس آئے ۔ میں نے کہا: اصحاب رسول اللہ مُثَاثِیَّةِ آمِ اور سیدناعلی دلائٹؤ کے خلاف مہیں کیا شکایات ہیں؟ انھوں نے کہا: تین شکایتیں ہیں۔ میں نے کہا: وہ کیا ہیں؟ انھوں نے کہا: پہلی شکایت تو یہ ہے کہ انھوں نے اللہ کے معاملہ میں انسانوں کو حکم (فیصلہ کرنے والا) تسليم كرليا، حالانكه الله تعالى نے فرمايا ہے: ' محكم صرف الله كے ليے ہے۔' بس اس آيت كى روشنى میں انسانوں کا ''حکم'' ہے کیا تعلق؟ میں نے کہا:ایک ہوئی۔ دوسری شکایت کیا ہے؟انھوں نے کہا: دوسری شکایت یہ ہے کہ انہوں نے (سیدنامعاویہ طالعیدا وران کے ساتھیوں سے ) قال کیا، کیکن نہ انھیں قیدی بنایااور نهان کا مال لوثا ،اگر وه کافر تنصّے توانھیں قیدی بنانا جائز تھااورا گرمومن تنصّے تو نہ انھیں قید کیا جا خصائص على دلاتين المستعلى الماتين المستعلى الماتين المستعلى المستعلق المستعلى المستعلق المستعلق المستعلم المستعلم المستعلق المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستع

سکتا تھااور نہان سے قال جائز تھا، میں نے کہا: یہ دوسری ہوئی۔ تیسری شکایت کیا ہے؟ یااس سے ملی جاتی کوئی اور بات کہی، انہوں نے کہا: انہوں نے عہد نامہ تحکیم سے نود' امیر المونین' کا لقب مٹادیا، اگروہ امیر المونین نہیں تو کیا (معاذ اللہ) امیر الکا فرین ہیں؟ پھر میں نے کہا: کیا ان کے علاوہ بھی کوئی شکایت ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں، بس اتناہی ہے۔ میں نے ان سے کہا: کیا میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشی میں تحماری باتوں کو غلط ثابت کروں تولوث آؤگے؟ (یعنی اپنے مؤقف سے رجوع کرلوگے) انہوں نے کہا: ہاں! پھر میں نے کہا کہمہاری یہ شکایت کہا نھوں نے اللہ کے معاملہ میں انسانوں کو تھم بنایا، اس کے جواب میں میں میں اللہ نے ربع درہم جیسی معمولی چیز کے جواب میں میں انسانوں کو تھم تھم رہا ہے ہو اور انھیں تھم دیا ہے کہ اس میں فیصلہ کریں، اللہ کے اس کلام کے بارے میں کیا خیال ہے:

ترجمہ: ''اےلوگو! جوابیان لائے ہو! شکارمت کرو،اس حال میں کہتم احرام والے ہواورتم میں سے جواسے جان بو جھ کو تل کیا،جس کا فیصلہ تم جواسے جان بو جھ کر تل کرے تو چوپاؤں میں سے اس کی مثل بدلہ ہے، جواس نے قبل کیا،جس کا فیصلہ تم میں سے دوانصاف والے کریں۔''

اللہ کا تھم یہ ہے کہ اس نے اپنا تھم لوگوں کے حوالے کردیا ہے، تا کہ وہ اس کے مابین فیصلہ کریں،اگراللہ تعالی چاہتا تواس بات کا خود فیصلہ فرمادیتا،اس کے باوجود اللہ تعالی نے اس مسئلہ میں لوگوں کے فیصلے کو جائز قرار دیا، میں تنہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں!لوگوں کے اختلاف کو مٹا کر صلح پیدا کرنے اور انہیں خون ریزی سے بچانے کے لیے ''حکم''مقرر کرنا بہتر ہے، یا ایک خرگوش کے بارے میں (جس کی قیمت ربع درہم ہے) انھوں نے کہا: ہاں، یہ افضل و بہتر ہے۔

مزیدسنو! الله تعالی نے خاونداور بیوی کے بارے میں فر مایا:

ترجمہ: ''اورا گران دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈروتوایک منصف،مرد کے گھر والوں سے اور ایک منصف ،عورت کے گھر والوں سے مقرر کرو۔''

یس میں تمہیں پھراللہ کا واسطہ دے کریو حجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان مصالحت کروانے

اور ان کی باہمی خون ریزی کو رو کئے میں حکم مقرر کرنا اس عورت کے سامان لذت سے بہتر ہے؟ ۔کیا میں (پہلے اعتراض سے ) نکل گیا۔ (یعنی میں نے آپ کا پہلا اعتراض دور کر دیا) انہوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر میں نے کہا: تبہاری بیشکایت کہانہوں نے قال کیا،لیکن مقابل کو برا بھلانہیں کہا،ان کا مال نہیں لوٹا، تو اس سلسلے میں میں بوچشا ہوں کہتم اپنی ماں سیدہ عائشہ ڈھٹا کی (معاذ اللہ) تنقیص کرنا بیند کرتے ہو،ان کے بارے میں بھی ان باتوں کو طلال جانو گے جو ان کے علاوہ دوسروں کے لیے حلال جانتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہاری ماں ہے۔اگرتم ہے کہو:ان کے ساتھ وہ سب پھھ طلال ہے، جولونڈیوں کے لئے حلال ہوتا ہے، تو تم نے کفر کیا اور اگر میہ کو کہ وہ ہماری ماں نہیں ہیں تو پھر بھی تم کا فر ہو گئے کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ترجمہ: ''یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ ختی رکھنے والے ہیں اور ان کی بویاں ان کی مانتھیں ہیں۔''

توتم دو گراہیوں کے درمیان کھنے ہوئے ہو،اس سے نکلنے کاراستہ مہی بتاؤ۔ کیا ہیں اس شکایت سے نکل گیا (یعنی میں نے آپ کا دوسرا اعتراض بھی دور کر دیا)،انہوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر میں نے کہا: تمہاری یہ شکایت کہانہوں نے آپ کا دوسرا اعتراض بھی دور کر دیا)،انہوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر میں اس کی دلیل کہا: تمہاری یہ شکایت کہانہوں نے آپ نام سے''امیر المومنین' کالقب کیوں مٹادیا ،تو میں اس کی دلیل متہمیں دیتا ہوں، جو تمہیں پیند آئے گی، نبی کریم مُلِن اللہ اللہ کے حدیدیہ کے موقع پر مشرکین سے جب مصالحت کی تقی توسید ناعلی مُلِن اللہ اللہ اللہ اللہ کا مصالحت کی تقی توسید ناعلی مُلِن اللہ اللہ کا مصالحت کی تقی توسید ناعلی مُلِن اللہ اللہ کا دیا ہے۔

''اے علی! لکھو: بیہ معاہدہ ہے جس پر محدر سول الله (مَنْ تَقَقِبُهُمُ) صلّح کررہے ہیں۔ بین کرمشر کین کہنے لگے: اگر ہم آپ کورسول الله (مَنْ تَقَقِبُهُمُ) مانے تو پھر آپ سے جنگ کیوں لڑتے ، تب رسول اکرم مَنْ تِقْقِبُهُمْ نے فرمایا:

''اےعلی اے مٹادو،اےاللّٰہ توخوب جانتا ہے کہ میں اللّٰہ کا رسول ہوں،اےعلی!مٹادواور کھو: بیمعاہدہ ہےجس پرمحمہ بن عبداللّٰہ کررہے ہیں۔۔

(یہ دلیل بیان کرنے کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس ﷺ نے خوارج سے فرمایا:)اللہ کی قسم! اللہ کے رسول مَثَاثِیْتِیْمُ سیدناعلی ڈائٹؤ سے بہتر ہیں۔ خصائص على زاتفاً

پھرآپ مٹالیہ آبان کے خود ہی (محمد رسول اللہ مٹالیہ آبائے کے لفظ کو) مٹادیا پس اس کا میہ مطلب نہ تھا کہ آپ مٹالیہ آبائی نے خود کو نبوت سے مٹادیا ہے۔ بتاؤ کیا میں اس آخری شکایت سے بھی نکل گیا (یعنی میں نے آپ کے آخری اعتراض کا مدل جواب دے دیا) ، انہوں نے کہا: جی ہاں! پھران میں سے دو ہزار لوگ دوبارہ سیدناعلی ڈاٹٹو کی جماعت میں واپس لوٹ آئے ، بقیہ نے انکار کردیا ، اپنی گراہی پر انہوں نے قال کیا اور مہاجرین وانصار نے اضیں قبل کیا۔

#### شحقيق:

[اسناده حسن]

### تخرتج:

مندالامام احمد:342/1 بسنن الى داؤد:4037 مختصرا؛ المعرفة والتاريخ للفسوى:522/1 المعجم الكبير للطبر انى:312/10؛ المستدرك للحائم:150/2 امام حائم مُؤاللة في السير للطبر الى:312/10؛ المستدرك للحائم:150/2 امام حائم مُؤاللة في السير للطبر الى موافقت كى ہے۔

ىا\_63

# ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُؤَيِّدَةِ لِمَا تَقَدَّمَ وَصْفُهُ

# سيدناعلى المرتضى خالثنة كى مذكوره بالاصفات كى مؤيدروايات

191- أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمِ الْجَنْبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: «تَجْعَلُ بَيْنَكَ وَبَبْنَ ابْنِ آكِلَةِ الْأَكْبَادَ حَكَمًا» قَالَ: إِنِّي كُنْتُ كَاتِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ، فَكَتَبَ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ وَقَالَ سُهَيْلٌ: «لَوْ عَلِمْنَا أَنَّهُ مَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ وَقَقَالَ سُهَيْلٌ: «لَوْ عَلِمْنَا أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ مَا قَاتَلْنَاهُ، امْحُهَا» فَقُلْتُ: «هُوَ وَاللهِ رَسُولُ اللهِ، وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُكَ، لَا، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أُرِنِي مَكَانَهَا، فَأَرْنِتُهُ وَاللهِ لَا أَمْحُهَا» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أُرِنِي مَكَانَهَا، فَأَرْنِتُهُ فَمَحَاهَا» وَقَالَ: «أَمَا إِنَّ لَكَ مِثْلَهَا، سَتَأْتِهَا وَأَنْتَ مُضْطَرٌ»

191۔ علقمہ بن قیس سے روایت ہے کہ میں نے سید ناعلی المرتضلی ڈل ٹوئے سے عرض کیا: کیا آپ نے اپنے اور سید نا معاویہ ڈلٹوئو کے درمیان منصف مقرر کر دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: میں صلح حدیبیہ کے دن رسول اللہ مُلٹوئوں کا معاہدہ ہے جو سید نامحمد رسول اللہ مُلٹوئوں اور سہیل بن عمرو اللہ مُلٹوئوں کا کا تب تھا، میں نے کہا: اگر ہم ان کورسول اللہ (مُلٹوئوں) تسلیم کر لیتے تو کیا پھر ان سے جنگ کے مابین ہور ہاہے تو سہیل نے کہا: اگر ہم ان کورسول اللہ (مُلٹوئوں) تسلیم کر لیتے تو کیا پھر ان سے جنگ کرتے ؟ ،اس (رسول اللہ مُلٹوئوں) کو مناؤ، میں نے کہا: اللہ کی قسم: تیری ناک خاک آلود ہووہ اللہ کے رسول (مُلٹوئوں) ہیں جنیں اللہ کی قسم! میں اس کو ہرگر نہیں مناؤں گاتورسول اللہ مُلٹوئوں نے فرمایا: (یہ کے رسول (مُلٹوئوں) ہیں جنیں اللہ کی قسم! میں اس کو ہرگر نہیں مناؤں گاتورسول اللہ مُلٹوئوں نے فرمایا: (یہ

خصائص على بالتنوي ( 276

لفظ محمد رسول الله مَنْ تَنْقِيَهُمْ كَهَال لَكُهَا هِ )وہ جَلَّه مجمع دكھاؤ، ميں نے آپ مَنْقِيَهُمْ كو وہ مقام وكھايا، آپ مَنْ تَنْقِيَهُمْ نے از خود مثاديا اور فرمايا: تيار رجوعنقريب تم پر بھى ايك ايسا وقت آئے گا كہ جب تم مجبور ہوجاؤگے۔

## تحقیق وتخریج:

[اسنادەضعیف]

ابو ما لک عمرو بن ہاشم کو فی ضعیف ہے ،محمد بن اسحاق مدلس ہیں جو کہ لفظ '' عن' سے بیان کرر ہے ہیں اور ساع کی تصریح ثابت نہیں ، پول بیروایت سخت ضعیف ہے۔

192. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اللهِ صَلَّى اللهُ شَعْبَهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ: لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيةِ وَقَالَ ابْنُ بَشَارٍ: «أَهْلَ مَكَّةً كَتَبَ عَلِيٌّ كِتَابًا بَيْنَهُمْ» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيةِ وَقَالَ اللهِ فَقَالَ المُشْرِكُونَ: «لَا تَكْتُبُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ المُشْرِكُونَ: «لَا تَكْتُبُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ المُشْرِكُونَ: «لَا تَكْتُب مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ المُشْرِكُونَ: «لَا تَكْتُب مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ المُشْرِكُونَ: «لَا تَكْتُب مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ، فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلُ هُوَ وَأَصْعَابُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ، فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلُ هُو وَأَصْعَابُهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ، فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلُ هُو وَأَصْعَابُهُ ثَلَانُهُ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلُهُمْ إِلَّا بِجُلُبًانِ السِيلَاحِ» فَسَأَلْتُهُ قَالَ ابْنُ بَشَارٍ: «فَسَأَلُوهُ مَا فِيهِ» جُلُبًانُ السِلَح؟» قَالَ: «الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ»

19۲ سیدنابراء بن عازب بران نظر سے روایت ہے کہ جب رسول الله من القیق نظر نے اہل حدیبید (بشارراوی نے کہا: یعنی اہل مکہ) کے ساتھ ملح کی تواس کی دستاویز سیدناعلی بڑائیڈ نے لکھی تھی۔ انہوں نے اس میں لکھا، میماہدہ محمد رسول الله من الله مناوہ سیدنا علی برائی فران کے من کیوں؟ تو نبی کریم من الله کالفظ منادو، سیدناعلی برائی نظر نے عرض کیا کہ میں تواسے نہیں منا سکتا، (یعنی یا رسول الله کالفظ منادو، سیدنا ہے کہ آپ من الله کا مبارک نام اپنے ہاتھوں سے لکھ کر پھرخود رسول الله منا کہ میں تواسے ہیں منا سکتا، (یعنی یا رسول الله منا کے میں تواسے ہیں منا سکتا، (یعنی یا رسول الله منا کے میں تواسے ہیں منا سکتا، (یعنی یا رسول الله منا کے میں تواسے ہیں منا سکتا، کی کے کہ کوری کورود

ہی اس کومٹائے) تو نبی کریم مُن القیقیائی نے خود اپنے ہاتھ سے وہ لفظ مٹادیا اور مشرکین کے ساتھ اس شرط پر سکے
کی کہ آپ مُن القیقیائی اپنے اصحاب کے ساتھ (آئندہ سال) تین دن کے لئے مکہ آئیں اور ہتھیا رمیان میں
ر کھ کر داخل ہوں ، امام بشار کہتے ہیں کہ شاگر دوں نے امام شعبہ سے پوچھا کہ' جلبان السلاح'' (جس کا
ذ کر ہے) کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میان اور جو چیز اس کے اندر ہوتی ہے (اس کا نام جلبان
ہے)۔

### شخقیق و تخریج:

صحيح البخارى: 2698؛ صحيح مسلم: 1783

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَة، فَأَنِي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةً، حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ فِيَا ثَلَاثَةَ أَيَّام، فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ " قَالُوا: " لَا نُقِرُّ بِهَا، لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا مَنَعْنَاكَ بَيْتَهُ، وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَنَا رَسُولُ اللهِ، وَأَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لِعَلِيّ: «امْحُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ: «وَاللهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ، وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ، فَكَتَبَ مَكَانَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مُحَمَّدًا، فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلَاحٌ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ، وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهُ، وَأَنْ لَا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ» فَلَمَّا دَخَلَهَا، وَمَضَى الْأَجَلُ أَتُوْا عَلِيًّا فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ فَلْيَخْرُجْ عَنَّا، فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبعَتْهُ ابْنَهُ حَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمُّ يَا عَمُّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ، فَأَخَذَ بيدِهَا فَقَالَ لِفَاطِمَةَ: «دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ، فَحَمَلَتُهَا، فَاخْتَصِمَ فِهَا عَلِيٌّ، وَزَنْدٌ، وَجَعْفَرٌ» فَقَالَ عَلِيٌّ: «أَنَا آخُذُهَا، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي» وَقَالَ جَعْفَرٌ: «ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا تَحْتي»

نصائص على دانتنا

وَقَالَ زَبِدٌ: «ابْنَهُ أَخِي، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا» وَقَالَ: والْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ هُمُّ قَالَ: لِعَلِيَ: «أَنْتَ مِنِي، وَأَنَا مِنْكَ» وَقَالَ: لِجَعْفَرٍ «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلْقِي» ثُمَّ قَالَ: لِزَيدٍ: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا» فَقَالَ عَلِيٍّ: «أَلَا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ خَلْقِي وَخُلُقِي» ثُمَّ قَالَ: لِإِنَّهَا ابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ » خَالَفَهُ يَخبَى بْنُ آدَمَ، فَرَوَى آخَرُ مَنْزَةً؟ » فَقَالَ: «إِنَّهَا ابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ » خَالَفَهُ يَخبَى بْنُ آدَمَ، فَرَوَى آخَرُ مَنْزَا الْحَدِيثَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِيْ وَهُبَيْرَةً بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِي هِمَا اللهُ مَنْ الْمُعَلِّمَ فَي وَلَيْ وَهُبَيْرَةً بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِي مِعْنَى اللهُ عَلَيْهُمْ فَقَالَ عَلَيْ مَعْنَ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِيْ وَهُبَيْرَةً بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِي مِعْنَ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِيْ وَهُبَيْرَةً بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِي مِعْنَى إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِيْ وَهُبَيْرَةً بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِي مِعْنَ اللهُ عَلَيْكُمْ لَهُ وَلَمْ مَنْ عَلَى إِسْرَائِيلَ مُنْ مِنْ وَلَا لَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ لَهُ مِنْ مِنْ وَلَيْ وَلَيْقِيلًا عُولَ اللهُ عَلَيْكُمْ لَتُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ لَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

چنانچہ نبی کریم مُنَالِقَاتِهُم مکہ سے روانہ ہونے گئے۔اس وقت سیدنا حزہ والنَّوْ کی ایک صاحبزادی
'' چیا چیا'' پکارتی ہوئی آئیں۔سیدناعلی والنوْ نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا، پھروہ سیدہ فاطمہ والنَّوْ کے پاس

امام نسائی میشینفرماتے ہیں: بیچیٰ بن آ دم نے اس روایت کی سندکو بیان کرنے میں اختلاف کیا ہے۔ انہوں نے ایک دوسری سندسے بیان کیا ہے :عن اسرائیل عن الی اسحاق عن صانی وهبیر ة بن یریم عن علی۔

# شخقین و تخریج:

#### مندالا مام احمد: 294/4 بصح البخاري: 4251,3184

194 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْبَى وَهُوَ ابْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئِ، وَهُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيّ، أَثْهُمُ اخْتَصَمُوا فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَضَى بَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتَهَا

وَقَالَ: «إِنَّ الْخَالَةَ أُمِّ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُ لِي، إِنَّهَا ابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» وَقَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِي، وَأَنَا مِنْكَ» وَقَالَ لِزَيْدٍ: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا» وَقَالَ لِجَعْفَرِ: «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي»

۱۹۳۰ سیدناعلی والنیو سے دوایت ہے کہ ان (سیدناعلی الرضی والنیو اسیدنا جعفر والنیو اسیدنا زید والله منابعی الرضی والنیو اسیدنا حزہ والنیو کی صاحبزادی (کی کفالت) کے بارے میں جھڑا ہوگیاتو رسول الله منابعی ہے درمیان سیدنا حزہ والنیو کی ضالت کی خالہ کے حق میں فرماد یا اور فرمایا: خالہ ماں کا مقام رکھتی ہے ۔ تو میں (سیدنا علی والنیو) نے نبی کریم منابعی ہے عرض کیا: کیا آپ منابیہ ہی اس (سیدنا حزہ والنیو کی میں اسیدنا حزہ والنیو کی میں اسیدنا حزہ والنیو کی میں اسیدنا حزہ والنیو کی میں ہے کوئکہ بلا شبہوہ میرے لئے طال نہیں ہے کیوئکہ بلا شبہوہ میرے لئے طال نہیں ہے کیوئکہ بلا شبہوہ میرے رضا می بھائی کی بیٹی ہے ۔ (یعنی نبی کریم منابعی ہو اور میں اور سیدنا علی والنیو کو میانی ہو کہو سے میں منابعہ ہو کہوں اور میں تقد سے ہوں ، سیدنا زید والنیو سے فرایا کہم ہمارے بھائی بھی ہواور مولی بھی (یہاں لفظ مولی کا کردہ غلام بھی ہو۔ ''کیوئکہ سیدنا زید بن حارثہ والنیو کو میانی کریم منابعہ کے بیں کہ' تم ہمارے بھائی بھی ہو۔ آن کوئکہ سیدنا زید بن حارثہ والنیو کو میانی تو سب سے زیادہ صورت و سیرت کے لحاظ سے میرے میں آزاد کردیا تھا) اور سیدنا جعفر والنیو کو فرایا: تو سب سے زیادہ صورت و سیرت کے لحاظ سے میرے مثا بہہ ہے۔

### شحقيق:

[اسنادهضعیف]

ابواسحاق''مدلس' ہیں جو کہ لفظ' عن' سے بیان کررہے ہیں، ساع کی تصریح نہیں مل سکی۔

# تخريج:

مند الامام احمد: 1 / 8 9 , 8 0 1 , 5 1 1؛ سنن ابى داؤد: 0 8 2 2؛ المستدرك للحائم:120/3؛وقال''صحيح الاسناد''ووافقه الذهبى وصححه ابن حبان (7046)